# 129/ROP

جيبالله والتحالي حرسان سلساعمطبوعات فيضان ولايت طرسك كارف نكى ت ان رحم من الأعليه والم م الله عليه و الله و الله عليه و الله و بين أن بين المان على تناقب صابري مي المولان على تناقب صابري مي المولون على تناقب صابري مي مي المولون طباعت تحاب وتأتمل ... ... ١٠٠٠ ايم الديب طلي ر مربیه: اندروان ملک = ر 80 ای رو پیاسکرمند بیرون ملک = 10 طوالر شاقصاری کمان مرح 46-8-22 مقتر خانقاه صابريه بالشميه عابغتان سيرعزفان \_ر 2002 TAN PHADESH, HYD 38 భ వద్దశ్ హైదరాజుక్స్టు

#### تشكروا نتساب

### الحمد الله على احسانه واحسان حبيب صلى الله عليه وسلم والحمد وادليا تُه رحم الله اجمعين

رحمت خداوندی و عنایت محمدی و نسبت اولیائے محمدی نے ایک بندہ حتیر و بے ما یا کو وہ اعزاز عطافر ما یا ہواس کی نجات و مغفرت کا وسیلہ بن جائے گا ور دین و دنیا ہی عزت و سرخرد نی کا سبب وصف شاعری سے متصف فر ما کر دل او و ماع کو وہ روشنی عطافر مائی جس کے نتیجہ میں حمد بادی تعالیٰ شانہ اور نست رسول مقبول میں اللہ علیہ و سلم اور مناقب اولیائے کرام سینکڑوں کی تعداد ہیں موذوں کر نے کی توفیق عطافر مائی اور اس توفیق کی نوازش بھی محصن نسبت و شخصت و پیر کا مل حضرت سینکڑوں کی توفیق محصن نسبت و شخصت کی بیٹر کا طب محضرت تعلیہ المرحمد جو بلند پا یہ شاعر بھی تحاور ہائی تحکمس فرمائے تھے ان کی مشققانہ توجہ نے میری شعری صلاحیت کو جلا بحضی اور محمد علی بیسیوں نعتوں کے ملادہ سینکڑوں منتب میں موذوں ہو تیں اس موقف بختی اور تحجہ اس قابل بنا دیا کہ قلیل عرصہ علی بیسیوں نعتوں کے ملادہ سینکڑوں منتب میں موذوں ہو تیں اس موقف بختی اور میں میں بیسیوں نعتوں کے مطابق ۱۹۹۳ کی اور کو تین کتا ہیں شائع جو تیں ما 199 کی اور کو تین کتا ہیں شائع جو تیں ما 199 کی اور بیش کوئی اور بیشارت کے مطابق ۱۹۹۳ کی اور کو تین کتا ہی شائع کی ایک معراد تھی وہاں کے مشاہدات اور تجلیات نے وہ کیف عطاکیا کہ نعتی اس مورون کو تین میں وہ تی اس مورون کو تین میں وہ تی اور میں میں نے یہ معروضہ کی نعتی میں وہ تی اس مورون کو تین کیا تھیں میں نے یہ معروضہ کی نعتی اس کے مشاہدات اور تجلیات نے وہ کیف عطاکیا کی نعتی اس مورون کو تین میں وہ تی نوسی میں وہ کی اور تھی وہ اس کے مشاہدات اور تجلیات نے وہ کیف عطاکیا کی نعتی اس کو دوران مورون کو تیں وہ اس کی نعتی اس کو دوران مورون کو تیں وہ کی اور کو تین وہ کی اور کو تین وہ تی وہ کی اور کو تین کیا ہو کی اور کو تین کیا گوری کیا گورون کی اور کو تین کیا کیا کیا کی اور کو تین کیا کیا گوروں کی اور کیا گورون کی دوران مورون کی دوران مورون کیا کی دوران مورون کی کورون کی دوران مورون کی کی دوران مورون کی دوران مورون کی دوران مورون کی دوران مورون کی دو

سبلائے ہیں سر کار ثاقب کو در ہی میں بار دیگریہ کرم مانگتا ہوں

بیائے ہیں مرکار دوعالم نے میرے معروضہ کو قبول فرما یا اور دوسرے سال پھر بادگاہ عالی بیں عاصری کا شرف عطافر ما یا میرے سرکار دوعالم نے میرے معروضہ کو قبول فرما یا اور دوسرے سال پھر بادگاہ عالی بی حاصری کا شرف عطافر ما یا بیضی کے الیے اسباب بنائے گئے سرکارااپنے علامول کو بیل بھی ٹوانتے ہیں اگر حن عقیدت و محبت کے ساتھ انگئے کا سلیقہ بھی بودونوں موقعوں کی عاصری اور مشاہدات نے نست گوئی کی سرشاری بیں اور اصنافہ کر دیا جس کا تتیجہ اس مجموعہ کی استھا انگے بھی بودونوں موقعوں کی عاصری اور مشاہدات نے نست گوئی کی سرشاری بیں اور اصنافہ کر دیا جس کا تتیجہ اس مجموعہ کی استواد مرفی اور منافہ کا مقدول کو جمال بنے پیرو مرشد کے فیص نسبت اور فیص دلایت سے منسوب کرتا بول اور ناذکر تا بول آخر بیں اپنے سلسلہ صابری ہے نوجوان خلیفہ ڈاکٹر حافظ سید بدلج الدین صاحب صابری استاذ عربی جامعہ حضرت سید شاہ اور منافر کی منسلہ میں شامل ہے اس کے علاوہ فصنیات باب محتر مضرت سید شاہ اور منافر کی مسادی دلیے مشادی دامس کے لئے تہد دل سے شکر گزار اور ممنون بول اور جناب محتر مضور مدینی ماری دلیا میں کہ مرجی توجہ اور عنایات کا مجی دل سے مشکور مضور بھیے اہی نسبت و عقیدت مالک ایمرائڈ ریس کی ہم جی توجہ اور عنایات کا مجی دل سے مشکور مدینی میں اور اور نادن کے لئی کار ریس کو فراج تحسن پیش کر تابول

شا عرشان رحمت ثاقب صابری

بسم الثدالرحمٰن الرحيم

## عظمت نعت بمصطفى عليسة

( کتاب وسنت کی روشنی میں )

ڈاکٹر حافظ سید بدیع الدین صابری ( کامل جامعہ نظامیہ ) اسٹنٹ پروفیسر تربک عثانیہ یونیورٹی

نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على اله و صحبه اجمعين!

اس مبارک ہستی کی نعت کا ذکر ہے جن کی تعریف وتو صیف ہرز مانے میں ہوتی رہی اور ہے اور ہوتی رہے گی ،رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام ہی محمد (علیظیہ) رکھ دیا جسکے معنی ہیں: ربار تعریف کی جائے ،لفظی ومعنوی اعتبار سے کسی مخلوق کا ایسا پیارا نام نہیں ۔

یہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کمیر فطق نے بوے مری زبان کے لئے حضرت حسان بن فابت رضی اللہ عنہ نے فر مایا:

, له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد

الله نے آپ کے اکرام کیلئے آپ کا نام اپنے نام سے مشتق کیاع ش والامحمود ہے اور می محمد ) ہے۔

نعت ادب شعری کی ایک مستقل صنف ہے، نعت میں ووصف کے مرادف ہے لیکن نعت میں ایک نازک فرق ہے، نعت کا اطلاق اُنہی اوصاف کے بیان پر ہوتا ہے جو قابل مدح وصف کا اطلاق حسن کے علاوہ فتح پر بھی ہوسکتا ہے۔ (۱) اسلئے اصطلاح میں سرور کا کنات مدح ہے متعلق صنف شعری کانام نعت ہے موسوم کیا گیا ہے۔

قدیم ادب میں لفظِ''نعت'' کا استعال حلیہ وسرا پا اور حسنِ صورت کیلیے مخصوص تھا خواہوہ جو یانظم میں ،اور لفظِ''صفت'' کا اطلاق عام اوصاف پر ہوا کرتا تھا چنا نچہ یہود کے معتبر عالم ن مشکم سے مروی ہے:

آ تخضرت علیہ کی بعثت سے پہلے مدینہ کے یہود بنوقر بظہ و بنونضیر جب مشر کین عرب

اسدو عطفان و جُہینہ وغیرہ قبائل سے جنگ کرتے تھے تو یہ یہودی حضور علی اللہ کے وسیلہ سے یہ دعاء کرتے تھے دائلہ م کرتے تھے"اللہ م انصر نا بالنبی المبعوث فی اخر ِ الزمانِ اللہ ین نجد نعته و صفته فی النسوراةِ فینصرون" (اے اللہ اس نی کے واسطے سے ہماری مدفر ما جو آخر زمانہ میں مجوث ہول گے جن کی نعت اور صفت ہم توریت میں پاتے ہیں تو (اس کی برکت سے) یہودی فتح ما بہوتے تھے)۔

یہودونصاریٰ آپ کی بعثت سے پہلے ہی آپ کے اوصاف سے اچھی طرح واقف تھے جیسا کہ ارشاور بانی ہے المذی یہ حدونه مکتوباً عندهم فی التوراة والانجیل (" (وہ نی جن کے اوصاف بیلوگ توریت و نجیل میں لکھے ہوئے باتے ہیں )۔

''ناعت'' كالفظاس روايت مين استعال كياً كميا: ''يقول ناعته: لم ار قبله و لا بعده مشله عَلَيْكُ ،'' (آپ عَلِيْكَ كاوصف بيان كرنے والاي كه پرتا ہے كه مين نے آپ سے پہلے اور نے آپ کے بعد آپ عَلِيْتَ كَارْمُن د يكھا)۔

علامه شخ مجد الدین بغدادیؓ نے حضور علیہ کے کمالات ِ خلقی وخلقی دونوں کا احاطہ کرنے کے لئے اپنے شعر میں نعت و صفت دونوں کلمات کا استعال کیا ہے: <sup>(۵)</sup>

بـــوراةِ موسىٰ نعـتُه وصِفاتُه وانجيل عيسى في المدائح يطيبُ

حضرت موسیٰ علیدالسلام کی توریت میں آپ کی نعت اور آپ کے صفات ہیں اور حضرت عیسی علیدالسلام کی انجیل بھی آپ کے اوصاف عمر گی ہے بیان کرتی ہے۔

پھراردوادب میں لفظ' نعت' کا استعال مطلق سیدالم سلین و خاتم النبین علی کے کہ ریف کے لئے کے کا تعریف کے لئے کا تعریف کے لئے کے کی تعریف کے لئے کھوس کر دیا گیا خواہ وہ تعریف کا تعلق کے لئے کہ کہ اللہ ت خااہم کی سے بغیر نبی کیا اطلاق نہیں کیا جاتا تا کہ مدح فی خیر البشر علی کے اور دوسر سے احذکی گئی ہے، جیسا کہ عرفی فرق و امتیاز ہوجائے ، اور بیدا صطلاح در حقیقت فاری ادب سے اخذکی گئی ہے، جیسا کہ عرفی شیرازی نے کہا ہے:

عرفی مشاب ایں روفعت است نہ صحرا آہت کہ رہ بردم تیخ است قدم را مشدار کہ نتوال میک آہنگ سرودن میں نعیب شیر کونین و مدی کے وجم را

عرفی کے اس شعر سے اس بات کا پید چاتیا ہیکہ اس راہ میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، نعت میں ایسے کلمات کا استعال جومعمول تخفیف کا بھی وہم رکھتے ہوں ایمان کی تباہی کا باعث ہوسکتے ہیں، جیسا کر نفظ ''دراعِنا'' (ہماری رعایت کیجئے) عربی کا ایک فصیح لفظ تھا کین خالفین جب
اس کے غلط معنی لینے گئے تو رب بتارک و تعالی نے اس لفظ کوترک کرنے کا حکم دیا۔
فدا خالدی دہادی ۔۔۔ جانشین بے خود دہادی ۔۔ نے اسی احتیاط کے پیش نظر فر مایا:
ہُشیار کہ پُھٹ جائے نہ دامانِ مجمہ اس راہ میں بھٹکا تو نہ دنیا کا نہ دیں کا
سب سے پہلے حضور نبی کریم علیا ہے کہ کو خود خالق کا نئات نے بیان فر مائی اس عالم
کے وجود سے پہلے روزِ میٹاق کے دن سارے انبیاء کو جمع کرئے آپ کی عظمت کا اظہار کرتے
ہوئے آپ پرائیان لانے کا عہد لیا (\*)
اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں جن بے شار اوصاف کو بیان فر مایا ان میں چند ہے ہیں:
اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں جن بے شار اوصاف کو بیان فر مایا ان میں چند ہے ہیں:
قہد جَاءَ مُحہٰ مِنَ اللّٰہ نُورٌ وَ کِتَابٌ مُیْمِنْ (ے) (تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روش

اللدلعان ع البيرية بن ب بسرية بن الله نُورٌ وَكِتَسَابٌ مُّيِينُ (٤) (تمهار عياس الله كَ جانب سنو راورروش كَ الله نُورٌ وَكِتَسَابٌ مُّيِينُ (٤) (تمهار عياس الله كَ جانب سنو راورروش كَابَ آ كَ) \_ "ال الله كَابِ أَن الله نُورُ وَكِتَسَابٌ وَلا اور خَوشَخْرى دين والا اور دُرسنان والا بناكر بحيجا اورالله كي طرف وعوت دين والا اور جَهَلا آ قاب بنايا" \_ (٨) "وَمَا اَرْسَلْنَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لاَمِلَ الله في الله وروس في ا

لِلْعَلَمِينُ "() اورفر مايا" وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ "() ( بَم نِ آپكيلئے آپ كِ ذَكركوبلندكيا ) "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْ رَكَ " كا يَهِى اقتضاء ہے كہ ہرآن و ہرلمحداس ذات پاك كاذكر نثر كى

صورت میں ہو یانظم کی بلند ہوتارہے۔

حقیقت کی نگاہوں ہے دیکھا جائے تو سارا کلام اللی نعیت مصطفیٰ عَلَیْتُ کا ایک بِمثال حسین مجموعہ ہے، ایک سائل کے سوال پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فر مایا کہان حلقہ القران آ بے اخلاق قرآن ہے:

قرآن کی شرح آپ کا خلق عظیم ہے اللہ کی کتاب ہے سیرت رسول کی وہ ذات جوسارے عالمین کے لئے رحمت اور سراج منیر ہو یقیناً اس کے پروانوں کی تعداد کا اندازہ کسی زمانے میں نہیں لگایا جاسکتا، اس ذات کے ظاہری وجود سے پہلے ہی اصطلاحی نعت کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا چنا نچے حضور نبی کریم عظیمی کی بعثت سے کئی برس پہلے حضرموت کا بادشاہ الوکرب (جے بی عظمت کوس کرا جاتا ہے) حضور علیمی کی بعثت اور آپ کی عظمت کوس کرآپ کا عائم بنا نہ عاشن ہوگیا اور اس امید میں مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنالیا کہ شاید میری عمرو فاء کر جائے اور

عا نبانہ عالی ہو نیا اورا ں امرید میں مدینہ نورہ واپ س بوند کیا مہ میں میرٹ برے ، سب ۔ ۔۔ مجھے آپ کے دیدار کا شرف ل جائے اورآپ کی نعت میں چند قطعے کیے، تبع کے نجملہ اشعار کے دو .

شعربه <del>ب</del>ین:

شهِدتُ عـلـٰـى احـمد انّــه رسسول من الله بسارئ التنسيم لكنت وزيراله وابن عم فلومد عمرى الى عمره میں نے اس بات کی گواہی دی کہ احمہ (علیقہ ) جان ڈالنے والے اللہ کے رسول ہیں اگر آپ کے ظہورتک میری عمرو فا کر ہے قویس ان کاوزیراور مدد گار موں گا۔ اورایک موقع پرتنج نے فرمایا(۱) نبسى لايسرخسص في الحرام ويساتسي بسعده رجل عظيم يستمسى احسمد ياليتَ أنّى أعــمّــرُ بـعد مبعثِــه بعــام اس کے بعد ایک عظیم انسان آئے گاوہ نبی جو کسی حرام کام کی اجازت نہیں دے گا اور جن کا نام نامی احمد ہوگا، کاش کہ میں آپ کی بعثت کے بعدا یک سال زندہ رہتا۔ اسی طرح تاریخ وسیر کے صفحات میں ہمیں کعب بن لوی اور قیس بن نشبہ اور حضور اکرم عَلِينَةٍ کی رضا می بہن حضرت شیمارضی الله عنها اور ورقه بن نوفل کی نعتیں ملتی ہیں جو بعثت ہے قبل کہی گئیںان میں ورقہ بن نوفل کےقصیدے کو پہلا ہا قاعد ہ نعتیہ قصیدہ شار کیا گیا ہے۔ ورقه کے قصیدے کے دواشعار کا ترجمہ ہیہ ہے: (۳) حضرت محمد (علی )عنقریب ہم میں سردار ہوں گے اور آپ کی جانب سے جو شخص بھی بحث کرے گاغالب رہے گا۔۔۔ تمام شہروں میں اس نور کی روشتی تھیل جائے گی جوخلق خدا کو گراہی ہے بچائے گی۔ نعت کا ابتدائی سرماییجس میں براہ راست نبی کریم علی نعت یا مدح کی گئی ہووہ آ مخضرت علیلتہ کے بچاحضرت ابوطالب کی کہی ہوئی نعتیں ہیں جن کواہن ہشام نے''سیرۃ اکنی'' میں ذکر کیا ہے ان کے قصا کدمیں سے ایک شعر جو حضور علیہ کے نعت میں ہے ہزاروں قصا کد پر بھاری ہے:(۱۱۱) تتمتال اليشاملى عصمة للأرامِل وأبيض يستسقى الغمام بوجهم (وہ روش چہرے والے جن کے تابناک چہرے کے صدقہ سے بادلوں سے پانی ما نگا جاتا

ایک مرتبه مدینه منوره میں قط سالی کے زمانے میں حضور اکرم علی کے دعا کے فوراً بعد جب پانی برسے لگاتو آپ نے ارشاد فرمایا اگر ابوطالب سدون دیکھتے تو بہت خوش ہوتے۔ایک

ہےوہ تیموں کے والی اور بیوا وُں کی پناہ ہیں)

صحافی نے عرض کیا، شایدیارسول الله آپ کا اشاره ان کے اس شعری طرف ہے (جوابھی ذکر کیا گیا ہے) تو آپ نے فرمایا: بیشک! (سرة این معام)

جب کفار مکہ اپنی تلواروں اور اپنے ججوبہ قصائد کے ذریعہ اسلام کے بڑھتے ہوئے وقار کو ختم کرنے کی کوشش کررہے تھے توبہ ضروری سمجھا گیا کہ اسلام کی عظمت کے تحقظ کے لئے شعر کو بھی ایک ذریعہ بنایا جائے اور مشرکین کا منہ تو ڑجواب دیا جائے چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے

فر مایا:الممؤ من یجاهد بسیفه و لسانه (۱۱۰ (موس) پی تلوارادرا پی زبان سے جہاد کرتاہے)۔ شعر کو جہادِ لسانی قرار دیا گیا، پھر مزید رسول الله صلی الله علیه وسلم کا بیار شاد بخاری کی

روایت کے مطابق: "إن من المشعو حکمة" (ها) (یقیناً بعض شعر پُر حکمت ہوتے ہیں) صحابہ کو

اسلام کی عظمت اور نبی کی مدحت میں کثرت سے اشعار کہنے کاموقع فراہم کیا۔

یوں تو صحابہ میں کثرت سے شعراء تھے جیسا کہ میں نے اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالہ میں تین سوسے زائد شعراء صحابہ کے اشعار جمع کیا ہوں لیکن تین صحابہ ایسے تھے جوشعراء الرسول کے لقب

سے ملقب تھے: (۱) مسان بن ثابت (۲) کعب بن مالک (۳) عبداللہ بن رواحة رضی

الله عنهم بير -

جب شعراء کی مذمت میں سور و شعراء گئا میتیں نازل ہوئیں جن کا ترجمہ ہے: ' شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہروادی میں سرگرداں رہتے ہیں اور وہ لوگ

الی با تیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں'': تو فد کورہ نینوں صحابہ حضور کے پاس روتے ہوئے آئے اور عرض کیا: اللہ نے بی کریم علی نے ان عرض کیا: اللہ نے بی آیات نازل کیس اور وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم شعراء ہیں تو نبی کریم علی نے ان آیات سے متصل اس آیت کی تلاوت فر مائی جس میں ان شعراء کوشنٹی کردیا گیا جوا پے شعر کا ایک

مالح مقصدر کھتے ہیں۔ آپ علیہ نے اس آیت کی تلاوت اس انداز سے کرکے ان کی دلجوئی فرائن "الله اللّذینن امّنوا و عَمِلُوا الصّلِحتِ" (مَّروه لوگ (مستقیٰ ہیں) جوابیان لائے اور نیک مل کئے) آپ نے فر مایادہ تم ہیں، وَ ذَکُووْا الله کینیو اُلورانھوں نے اللّٰد کا خوب ذکر کیا) فرمایا: وہ تم ہیں، وَ انْتُصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَاظٰلِمُوْا (ظلم کئے جانے سے بعد انھوں نے بدلہ لیا) فرمایا:

و وقتم میں (۱۲)۔ تقدیم کے شدہ مراجع میں جاتا کی میں ملاحظہ مراجع

اس روایت سے تیوں صحابہ کی شاعرانہ عظمت کا پیتہ چلتا ہے، پھران میں خصوصًا حضرت

حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کوسار ہے صحابہ شعراء بلکہ سارے عالم کے نعت خوانوں کی سیادت کا نشرف حاصل ہے جن کے لئے مسجد نبوی میں منبرر کھا جاتا جس بروہ کھڑے ہو کر کا فروں کی ہجواور حضور نبی کریم علیلی کی مدح فر ماتے ، جبیبا کیمسلم شریف میں حضرت عا کشرصد یقدرضی اللّٰدعنه سے مروی ہے آپ نے فرمایا ' میں نے رسول اللہ ﷺ سے حضرت حمان گویہ کہتے ہوئے سا: بے شک روح القدس (حضرت جبرئیل الطّینیمانی) تمہاری مد دکرتے رہیں گے جب تک کرتم اللّٰداور اس کے رسول کی جانب سے مدا فعت کرتے رہو گے''<sup>(۱2)</sup> حفرت حسان صاحب د بوان شاعر ہیں ان کے دیوان کا پہلاتھیدہ جو فتح کمہے پہلے کہا تھاا سکے دوشعرتو ایسے ہیں جنگی بناء پر حضور علی ہے نے دومر تبجنتی ہونے کی بشارت دی۔ جب حضرت حمان بن ثابت السيخ تصيد ، كان دواشعار يرينج: هجوت محمدً افاجبتُ عنه وعنم الله في ذاك الجزاءُ تونے (اے اِبوسفیان بن الحارث) آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ہجو کی میں نے ان کی جانب سے جواب دیااوراس عمل میں اللہ کے پاس جزاء ہے۔ فان ابسي و والده وعرضي لعرض محمدٍ منكم وقاء میرے باپ اور ان کے والد (میرے دادا) اور میری عزت حضرت محد (علیہ) کی عزت پرقربان اورتم دشنوں کے مقابلہ میں بید ڈھال ہے۔ توحضور نبي كريم عَلِيلَةً نه يهلِ شعر رِفر مايا"جزاء ك عند الله البحنّة يا حسان" اے حمان تمہاری جزاء اللہ کے پاس جنت ہے اور دوسرے شعر پر فرمایا: و قاك الله حو النارِ (الله تمہیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے )۔(۱۸) اس روایت سے نعت پشریف کی غیر معمولی اہمیت وعظمت کا پیتہ چلتا ہے۔ سیرت ابن هشام وغیره کتب میں کعب بن ما لک رضی اللّٰدعنہ کے کثر ت سے قصا کد ملتے بين ان مين سالي شعر ملاحظه يجيح جوغزوه بدر كموقعه رفر مايا: وردناة بنور الله يحلو دُجي الظلماء عنّا و الغِطَاءِ ہم اللہ کے نور کے ساتھ (رسول اللہ علیہ کے )وہاں اترے جواند هیری رات کی تاریکی اور

پردے ہم سے دور کررہے تھے۔

يمي وه كعب بن ما لك ب جن ك الك شعر يررسول الله عليه في فرمايا: لقد شكوك الله ياكعب على قولك هذا (١١) (اكعب!الله نة تمهار التول يرتمهارى تعريف كى ہے ،عزت كى نظرے ديكھا ہے ) وہ شعربيہ: إن الرسول لنور يستضاءُ بـ م م نَد مِّن سيوفِ الله مسلول (رسول الله عليه الشبه ايك نور ہے جن سے روشنی حاصل كى جاتى ہے اور وہ الله كى تلواروں میں سے تیز بے نیام تلوار ہے ) تو حضورا کرم عَلَیْتَ نے اپنی چا درمبارک اتار کر حضرت کعبؓ کودے دی (۴) ، ای طرح حضرت کعب بن زُہیر کا قصیدہ سب سے پہلاقصیدہ بردہ ہے،اس طرح کا واقعہ آٹھویں صدی ہجری میں حضرت شرف الدین بوصیر کی کے خواب میں بھی پیش آیا تھااس لئے امام بوصیری کے قصیدے کوبھی قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ ان روایات سے نعت کی اہمیت اور اللہ کے رسول کے پاس نعت خوانوں کی قدر دوانی کا پہتہ حضرت کعب نے مذکور ہ شعر میں من سیوف الھند (ہندوستان کی تلوار جواس زمانہ میں مشہور تھی) فرمایا تھا جس کوحضور نبی کریم علیہ نے بدل کرمن سیوف الله (الله کی تلوار) فرمایا (۱۳) اس روایت سے قیامت تک کے نعت لکھنے والوں کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ وہ لکھنے کے بعد کلمات کے انتخاب میں احجھی طرح تنقیح کریں۔ حفرت امیر معاویه رضی الله عنه نے مذکورہ'' ردائے نبی علیہ '' کی عظمت کے پیش نظر حضرت کعب بن زمیر پڑکے انتقال کے بعدان کی اولا د سے جالیس ہزار درہم میں خریدلیا جوسلسلہ بسلسله خلافت عثانيه تك بينجي <sup>(۲۲)</sup> اہل مدینۂ کے نعتبیہ ذوق کی سب سے بڑی دلیل تو سیر پمیکہ اہلِ مدینہ نے آنخضرت علیہ ا کی آمدیران بیار نغموں سے آپ کا استقبال کیا: (۲۳۰) طلع السدر عليسنسا مسن ثسنيّساتِ السوداع وجب الشكر علينا مسادعسالله داع (بدر کامل ہم پر دواع کی گھاٹیوں سے طلوع ہوا، جب تک اللّٰد کی طرف دعوت دینے والا دعوت دےاس کا ہم پرشکر واجب ہے)

مضمون کی طوالت کے خوف سے صحابہ کرام کے عمدہ عمدہ اشعار ذکر نہیں کئے جاسکے، حقیقت تو یہ ہمیکہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں تو پھر بھی اس موضوع کاحق ادانہیں ہوسکتا ادر آب کی حقیق تعریف اللہ تحدیث اللہ کے سال کہ کی نہیں کرسات آخر میں سے جات والے سے رہائہ تا

آپ کی حقیقی تعریف الله تعالیٰ کے سواکوئی نہیں کرسکتا۔ آخر میں ایک شاعر کے قول کے مطابق یہ ناچیز یہی کھالے

ما ان مدحت محمّدًا بمقالتی لکن مدحت مقالتی بمحمد (یس ایخ مقاله سحضرت سیرنامحم علیقی کی تعریف نه کرسکالیکن آپ کی تعریف کے

ذر بعید میں نے اپنے مقالہ کو قابل تعریف بنالیا)۔ فکرودانش کی حدوں سے ہے بلند تیرامقام فکر انسانی سے ممکن نہیں عرفاں تیرا

وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين

#### حوالهجات

(۱) مجمع البحار، جلدسوم (۲) السيرة النهوية ،سيداحمد زيني دحلانٌ: ٣٩٣ (٣) سورة الاعراف ، آيت: ١١٥ (٣) شاكل الترفدي ، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم (۵) المجموعة العبهانية في المداسح النهوية ، علامه يوسف نيهاني، جلداول (۲) و يكھئے: سوره الله عمران: ۱۸ (۷) سورة المائده: ۱۵ (۸) سورة الاحزاب: ۲۵، ۲۷ (۹) سورة الانبياء: ۱۰۰ (۱) سورة الاعران، عاضى عياض ، جلداول (۱۳) سيرت ابن هشام ، جلد اول (۱۲) سيرت ابن کشير، سورة الشعراء: آيات ۲۲۲ (۱۷) صيح مسلم ، ۲۰ سورة الشعراء: آيات ۲۲۲ (۱۷) صيح مسلم ، ۲۰ سورة الشعراء: آيات ۲۲۲ (۱۷) صيرت ابن کشير، سورة الشعراء: آيات ۲۲۲ (۱۷) صيرت ابن کشير ، سورة الشعراء: آيات ۲۲۲ (۱۷) صيرت ابن کشير سورة الشعراء: آيات ۲۲۰ (۱۷) صيرت ابن کشير سيرت ابن

رشیق: ا/ ۲۸ (۱۹) سیرت این هشام ،مطبعه حجازی ، قاہرہ: ۲۸۵/۳-۲۹۰ (۲۰) سیرت ابن هشام: ۱۵۲/۳۰ اـ ۱۲۵ (۲۱) المستدرک،المواهب اللد نینة (۲۲) تاریخ ادب عربی،حسن زیارت: صروحین در در برای سازی سری کشیر الیست

ص١٣٩(٢٣) البدلية والنهاية ، ابن كثير: ١٣٥٥\_

#### بسم الثدالرحن الرحيم

#### تاثرات

از قلم فضلیت مآب حضرت العلامه سید شاماحمه قادر قادری و شطاری منتز است می منتز می در در سال این میش شخص این ساده می

المتخلص واصل خليفه مكرم حضرت العلامه سيدشاه هيش احمد صباحب شطارى القادرى كامل عليه الرحمة والرضوان محمد وقه تصلى على حبيبة ومحبوبة

تمده و من مصحته به طویم علامه ثاقب صابری صاحب اپنی پهلو دار شخصیت کی بناء پر عمو می طور پراور ارباب علم و دانش میں خصوصی طور پرنه صرف متعارف بلکه نهایت مقبول بیں فالحمد للّدرب العلمین •

موصوف کی پاک و صاف سید ھی سادہ زندگی قرون اولی کے مسلمانوں کی یاد تازہ

کر دیتی ہے۔ آبکونہ توستائش کی تمناہے اور نہ صلے کی پروا آپکی اُفماد طبع نہایت مستغنی واقع ہو گی ہے۔ بایں وصف آپکا حلقنہ ملا قات نہایت وسیع ہے۔ آپکے احباب ثقہ اور ذک علم ہیں۔ آپکی سکیت مثالی اور نسبت ِ طریقت ( قادر بیہ اور صابر بیہ چشتیہ ) قابل تقلید ہے۔ بدیہہ گوئی میں تو فی الوقت آپکا جواب نہیں۔ اِلا ماشاء لله

یک میں ہور جس میں ہوئی۔ منگسر المزاجوں کو شجر شمر دارہے تشبیہ دی جاتی ہے جبیبا کہ کہا گیاہے چنتے ہیں شمر شاخ شمر دار دیکھ کر سی تھکتے ہیں شجر وقت شمر اور زیادہ

چنتے ہیں تمر شاخ تمر دار دملیہ کر مسلتے ہیں مجر وقت نمر اور زیادہ اس مندرجہء بالاشعر کے عین مصداق آپ نہایت متکسر المزاج واقع ہوئے ہیں۔ آپکا

اکسار سر بلندوں کو بخز پر مجبور کر دیتاہے۔ آپکا کمی درد اوروں کے لئے دعوت فکرہے۔شاعر اہل سنت کہلانے والے علامہ محمدامان علی ٹا قب صابری القادری مدفیوضہ 'نے فیضانِ ولایت ٹرسٹ قائم فرماکر مسلک سنتہ الجماعت کی اشاعت و ترو سی کے مقصد سے جس اہم کام کا بیڑا

آٹھایا ہے وہ لا کُل صد محسین اور اہل تسنن کے تعاون واشتر اک کا کماحقہ 'مستحق ہے۔ فی زمانہ رود نوری میں آپکواکی امتیاز حاصل ہے۔ ابھی تک آپکی آٹھ تصنیفات طبع ہو چکی ہیں۔ آپک آٹھویں تصنیف "ہماراماضی اور حال حقیقت کے آئے میں "آپکی عصری جسیت کی غماز ہے۔

شاعر قوم ڈاکٹر سر محمہ اقبال نے شاعر کو دیدہ، بینائے قوم کہاہے۔ چنانچہ شاعر اہل سنت علامہ محمد امان علی ٹا قب صابری القادری مد فیوضہ 'اپنی اس آٹھویں تصنیف'' بھاراماضی اور حال حقیقت کے آئینہ میں''کے بعد واقعی دیدہ، بینائے قوم کہلانے کے مستحق ہوگئے ہیں۔ ذالك

فضل الله يوتيه من يشاء .

شاعر کو تلمیذالر حمٰن اور شاعری کو جزدیست از پیغبری کها گیاہے تو پھر علامہ ٹا قب اور انکی شاعری کومندر جہ بالا مقولوں سے کیسے الگ سمجھا جاسکتا ہے؟ کسی کے محاس کااعتراف اسکی شکر گذاری کے متر ادف ہو تاہے-علامہ ٹا تیب اپنی علمی 'ادبی' مکی اور دینی خدمات کی بناء بر ہماری شکر گذاری کے مستحق بن گئے ہیں- یہ شکر گزاری بطور خوشامدی نہیں بلکہ امتثال امر میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" مَن لّم یَشکرُ النّاسَ لَم یَشکرُ الله + یعنی جو بندوں کا شکر گذار نہیں وہ اللہ کا شکر گذار نہیں – چناچنہ علامہ ثا قب اُپنے ان او صاف حمیدہ کے سبب ہمارے مشکور ہو گئے ہیں۔ نعت گوئی کو تمام اصناف سخن میں سیدالا صناف سخن کہا جاتا ہے زیر نظر مجموعہ نعت تان رحمت کی طباعت نے علامہ ٹا قب کواور ممتاز بنادیاہے - بیشتر اکا ہر اولیاء و علاء نے نعت م کوئی کو باعث نجات اُخروی اور موجب قرب خداو ندی ماناہے - چنانچہ اس مجموعہ نعت شان ر حمت کے ذریعہ علامہ ٹا قب نے اپنے لئے مید دونوں صور تیں پیدا کر لی ہیں۔ جزاء هُمُر الله تعالیٰ احسن الجزاء • گو که را قم الحرو**ف نے اپنی عدیم الفرصتی کے** سبب اس تمام مجموعه نعت كابالاستيعاب مطالعه تونهبين كيامكمر مُشيخ نمونه از خروار بي جسقدر بهمي كلام نظر ے گذراپندخاطر ہوا-اللَّهُرّ زدفَرد ابل تقيد سے قطع نظر علامه ثاقب كابيد نعتيه مجموعه جوائى باطنى كيفيات كا آئند دار ہے اصحاب ذوق وحال کے لئے ضرور کیف وانبساط کا باعث بے گا-کسائیکه بردال برستی کنند به آواز دولاب مستی کنند دعا كرتا مول كه الله تبارك تعالى اس مجموعه نعت "نشانِ رحمت" كو بطفيل رسول متبول صلى الله عليه وسلم وبطفيل حضور سيد ناغوث آعظم د تتكير ر ضي الله تعالى عنه ٬ تبوليت تامة عطافرمائ آمين بحق ال طة وينس

فقیرسگ درگاه جیلانی سیداحمد قادر قادری شطاری واصل یم-ای (ريسرچاسکالر) 

Maria Maria

The second to the second

بتاریخ ۱۸رمحرم الحرام ۲۲ ۱۱۱ ه م ۱۷۲۴ پریل منه ۱۶ وروز دو شنبه

#### تقريظ

از محتر م القام الحاج محد قمر الدين صاحب قمر صابرى يم اے -ايم فل -ال ال بی -ريسرچ اسکالر

مدیریشاداب(ماهنامه)وصدر مر کزادب مکتبه شاداب

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم -الحمد لللهِ رب العالمین -الحمد لللهِ - تمام تعریف اللہ کے لئے ہے - حمد صرف اللہ کے لئے ہے - حمد صرف اللہ کے لئے ہے اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو کئی اللہ کے لئے ہے اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو کسی اور کی تعریف و ثنا حمد خبیں کہی جاستی اسی طرح سے ''نعت'' اُسی تعریف کے لئے مختص ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ذکر پر مشتمل ہو -

نعت عربی زبان کالفظ ہے 'اس کامادّہ ن ع ت ہی ہے '-عربی میں نعت کے لغوی معنی ''وصف'' کے ہیں-بنیادی طور پر ہر عمدہ چیز جس کی عمد گی اعلیٰ درجہ کی ہو 'اس کے اظہار کو سے اس میں اس اس استعمال کا سال کا میں اس میں اس میں استعمال کا میں استعمال کا میں استعمال کی سے استعمال کی سا

نعت کہتے ہیں ' یہ لفظ صرف اوصاف حسنہ یا اوصاف محمود ہی کے لئے استعال ہو تاہے لفظ وصف کا سے الفظ میں کہتے ہوئے وصف میں بُرے اوصاف کا بھی ذکر ہو سکتاہے اور ہو تاہے مگر لفظ نعت میں بُرے وصف کا بیان ممکن نہیں ہے 'اس لئے یہ لفظ آنخضرت ختی مر تبت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے

بیان کے لئے مختص ہو گیاجو ''حسنت همیج خصالیہ سعدی علیہ الرحم'' کے مصداق ہیں اور جنگی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے - چنانچہ عرفی شیر ازی (متوفی ۹۹۹ھ بمقام لا ہور) نے اپنے مشہور قصیدہ میں صراحت کردی ہے کہ

عرفی مشاب این رہ نعنست نہ صحرا آہتہ کہ رہ بردم دم تیخ است قدم را بُشدار کہ نتواں ' بیک آہنگ سرودن نعت شیر کونین و مدیح کے وجم را آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثناجاہے لقم میں ہویانٹر میں ''نعت''کہی جاتی

ہے۔ لیکن " نعت " خصوصاً وہ صعف شاعری ہے جس میں آٹخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہء حسنہ کاذکر "آپ کی ذات گرامی سے محبت و عقیدت کااظہار اور آپ کے فضائل و مناقب

وشائل كابيان مو

نعت کی کوئی مسلمہ بیئت نہیں ہے۔ نعت کا تعلق موضوع اور مواد سے ہے ، کسی مخصوص ہیئت سے نہیں نعت ہر ہیئت میں لکھی گئی ہے البتہ موضوع کی پابندی اور التزام ضروری ہے یہی دراصل نعت ہے۔ نعت کا فن بظاہر آسان کیکن اصل میں نہایت مشکل فن ہے - حقیقی نعت کا راستہ بال سے زیادہ بار یک اور تکوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے -بقوٰل ڈاکٹر فرمان فنخ پوری نعت کا موضوع ایک عظیم و وسیع موضوع ہے -اس کی عظمت و وسعت کی حدیں ایک طرف عبدہے اور دوسری طرف معبودہے ملتی ہیں۔شاعر کے پائے فکر میں ذراسی لغزش ہوگی اور وہ نعت کی بجائے گیا حمد و منقبت کی سر حدوں میں - اِسی لئے اس موضوع کوہاتھ لگانا تنا آسان نہیں جتناعام طور پر سمجھا جاتاہے-جناب القب صابری نے اِس حقیقت کواپنی گرہ میں باندھ لیاہے -اور اِس راستہ سے ذرہ برابر مٹنے کاخیال بھی دل میں نہیں لاتے-ُنعت کاسب سے بود اور اصلی ماخذ قر آن تھیم ہے۔اسلام کااول کلمه طبیه حمد و نعت کامجموعہ ہے 'لااله الاالله حمد ہے اور محمد ° رسول الله نعت ہے-حمر کے ساتھ ہی نعت جوری ہوئی ہے ' یہ نعت سورہ وقتی انتیبویں آیت میں ند کورہے - قر آن تھیم کی اکثر آیات پر نعت کا اطلاق ہوتا ہے – مثلًا لقد جاء کم رسول'مِّن انفسکم عزیز'' علیه و عَنِتُم حریص' عليكم باطومنينَ رؤف الرّحيمُ اوروما ارسلنك الا رحمتة الّلعالمينَ وغيره-إن نُعْتيم فقروں سے پوراکلام مجید بھراہواہے-چنانچہ آنخضرت صلیاللہ علیہ وسلم کو مصطفا'مجتبل احمہ هجه کیلین طله مرسل منی اتمی و ای الی الله مهادی و مُندر مراجاً منیرا شامد او مُنشر ا وَندریا و نفوس انسانی کا تزکید کرنے والے ' حامل صیدق 'مر کوحق' برمان 'حاکم برحق' صاحب رفعت شان و شہرت عام وغیرہ وغیرہ رقیع الشان خطابات سے نوازا گیا اور ارشاد باری تعالی ہے کہ ان الله ومافكته يُصلّون على النبي يا ايهالذين امنوصلوعليه و سلمو تسليما (احرّاب ثمر ٥٦) چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلواۃ وسلام تیجیج ہوئے آپ کے ان فضائل و ثام کل کا بیان کرناہی نعت گوئی ہے۔ مگر اس میں احتیاط اور مر اتب کا لحاظ ہی نعت گوئی کا حق ادا کرنا ہے۔ نعت کے موضوع کی نزاکت واحترام کے ساتھ ساتھ نعت کی پیشکش کے سلیقہ اور فنی تقاضوں کی سیجی نہایت اہم ہے۔نعت گوئی کااولین لازمہ عشق رسول ہے'نعت گوکے لئے بیہ ضرور ی ہے کہ وہ آپ سے والہانہ عقیدت و هیفتگی ر کھتا ہو 'اسکے بعد حفظ مراتب میں کامل احتیاط'خدا اور بترے میں اور رہانیت و نبوت میں فرق کاادر اک واہتمام اور اس کی پابندی ہی نعت گوئی میں نکامیا بی دلاسکتی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بیان میں غلو ہونہ کوئی کسررہ

جائے۔سرتاسر حقیقت بیانی ہواور وہی کہاجائے جس کااظہار کلام مجید میں کیا گیاہے۔وہی مکامیایی کی صفانتہے-، یوب ، سب جناب ثاقب صابری نے اِس حقیقت کو اپنے دل میں جاگزیں کرلیا ہے اور نعت پاک میں وہی کہاہے جسکی نشاند ہی ور ہنمائی اللٰہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمائی ہے - چنانچہ ہیں. تو نے قرآن دے دیا ہم کو اس میں حکمت ہے اور ہدایت ہے اس میں پیدا کیا ہمیں تونے تیرے محبوب کی جو امت ہے ٹا قب صابری کازیر نظر کلام نعتوں کا مجموعہ ہے - لیکن انہوں نے اِس مجموعہ کی ابتداحد باری تعالی سے کی اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے مر شدور ہنما حضرت ہاشمی کی حمد کو تیر کادرج کیاہے - حضرت ہاشمی فرماتے ہیں -خود کو پیچان کر تھے جانا سبق اچھا پڑھا دیا تونے کم یلد تو ہے اور وکم بولد کن سے پیدا جہاں کیا تونے ہاشی پر ہوئی جو تیری نظر اس کو انساں بنادیا تونے اس سہل ممتنع حمر کے بعدا پنی حمر میں کہتے ہیں-میرے مالک بوا تیرا کرم ہے کہ دل میں الفت سمع حرم ہے تری توقیق پر اترا رہا ہوں یہ حمہ و نعت ہے میرا قلم ہے نعت کے چند شعر پیش ہں-ہے خالق اکبر مدح سرا اور سارے ملائک رَفنب اللمال ور فعنا لک ذکرک کی دلیل کیا نعت کے بیہ لغمات تہیں کیا جن ب بشر کیاحور و مُلک ہیں جا ند ستارے در کے گدا وہ کو نسا دامن ہے جس میں سر کار کی پچھ خیر ات تہیں وما ارسکنک رحمتہ اللعالمین بے شک ۔ انہی کی شان میں آیا محمدٌ نام ہے جن کا ور فعنا لک ذکر ک کہااللہ نے قر آں میں ۔ ابد تک ہو گایوں چرجا محمدٌ نام ہے جن کا فکانَ قاب قوسین اور او اد ٹی کہا قر آں 💎 خداسے ان کا کیا پر دہ محمدٌ نام ہے جن کا

مرے دل میں ہے ارمان محمد مری ہے جان قربانِ محمدُّ شہ کوئین کہتے فقر فخری بھروسہ رب کا سامانِ محمدٌ حجر نے دی' رسالت کی گواہی قمر بھی زیرِ فرمانِ محمدٌ و قاتب صابری عاشق رسول ہیں 'عاشق رسول اینے مولی کے در سے دوری کیے برداشت كرسكتا ہے-اللہ سے دعاكرتے ہیں-زیارت کے کوئی اسباب کردے ترا بندہ یہ ٹاقب بے درم ہے اور سر کاروسر ور عالم سے معروضه کرتے ہیں: مجھ کو سرکار در پر بلالو برھتی جاتی ہے اب بے قراری آپ کونین کے تاجور ہیں اور میری غریبی سوالی بہ شعر لکھنے کے ایک مہینہ کے اندران کا بلاوا آگیا-وہاں پہنچ کر یوں گویا ہوئے: یر ما ہوں میں نعت ان کے در پر خوشی کے آنسو بہا بہاکر بھی تو نظریں اٹھا اٹھاکر بھی تو گردن جھکا جھکاکر وہ رحمت عالمین ہیں بے شک وہی ہیں جو دوسخا کے مالک حقير و ادنى غلام كو بھى نوازتے ہيں بلا بلاكر ٹا تب صابری پہلے ہی سے عشق رسول میں غرق تھے 'ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اِس : نوازش کے بعد اِس رنگ میں اور زیادہ نکھر آئے ہیں – نعتوں کا بیہ مجموعہ اول سے آخر تک اِس

ٹوازش کے بعد اِس رنگ میں اور زیادہ تھر آئے ہیں۔ لعتوں کا بیہ مجموعہ اول سے آخر تک اِس کی عکاس کر رہاہہے۔ یقین ہے نعتوں کا بیہ مجموعہ مقبول عام کی سند حاصل کر یگا۔ فقط

محمد قمرالدين صابري

مد سرسی اسکالر شعبیدار دو حیدر آبادیو نیورشی

حدياري تعسالي

مائے بیخود بنا دما تو نے جام وصرت یلادیا توتے نس کوچسکوہ دکھا دیا تونے تأبشل حن سے جسلایا طور سبق اچھا پڑھا دیا تونے نور کو پہیکان کر تھے مانا الیا مجنوں بنا دیا تونے برطرف بس توی تطب آیا لَمُ يَلِدَ تُوسِهِ اور وَتُم تُولَد کن سے پیلاجہاں کیا تونے سنتنكرون بعوك لاستتترا جن كو جابا دكف ديا توني جو کیا یں نے کردیا تونے جو کہا تونے مجھ سے ہونہ کیا بے گھوں کو بھی گھر دیا تونے كردما دل كوسييرگاو نيال کون دیتاً مگر دیا تونے جھسے نحورک دغلام کو یارب اسکو ان بنا دیا تونے بالتمي بربوق جوتب ك نظ

٢

کہ دل میں الفتِ سشمعِ حرم ہے مرے مالک بڑا تیرا کرم ہے تری جو دو عط پرجی رہا ہوں اسیسے ہرجگہ میداً بحرمہے رای سشرمندگی ہے جیشم نم ہے ترے احدال کو اور خود کو و مکھا عرب تیراہے اور تبیراعجم ہے کونی گوٹ کہاں خالی ہے تجسے کمال فرحون داراہے نہ جم سے خلاق تیری غالب رسنے والی تراجھ پر مگر لطف و کرم ہے۔ خط اور برُّرُم و ففلت بیری عادت زبال یہ نام ترا ومبرم یبی دولت یہی مشکل کتاہے گر بیٹک و آرے اگے ہی خم ہے ترک مجوب کی القت ہے دل میں زہے قتمت کہ دولت کب بیہ کم ہے ترے ولیوں کا دامن ہاتھ آیا تری توفیق پر ازارہا ہوں يهرحدونعت سي ميرا تسلم س ا زیارت کے کوئی اسیاب کردے ترا بندہ یہ نافتی کے دام سے

تے ریاروں کی دل میں الفت ہے یا اللی یہہ تب ی رحمت ہے جکے دل میں نبی کی عظمت ہے ہے تو ایمان میں وہی کامل غوشن ونوا ورفسيرس كونسبت تونے ممتاز کردیا گان کو میری دولت یهی تو دولت سے ترے ولیوں کا مل کیا دامن تیرے محبوب کی وہ نسبت تیری خوش نودی عبس کا حاصل ہے تیرے فسریاں یہی حقیقت ہے تہدے مال باب سے سوا موس اس بیں حکمت سے اور مرایت ہے تونے قرآن دیدیا ہم کو نتیے مجوث کی جو اُمت ہے اسس میں بیا کیا ہمیں تونے لعنی کرشت میں تیری وحدت ہے تیرہ بلوہ ہرایک سنے مں سے بحش دینا ہی نتیسے عادہے تو غفور' و رخسیم ہے مولیٰ تیری مرفی سے تیری جنت ہے نیک بندوں کے واسطے یارپ اسكوتير بے غضب به سبقت ہے یری رحمت پہجی رہے ہیں ہم وہ فقط اعتبار رحمت ہے جسس ہی پرائمییدہم عاصی یہ عبادت کونئ عبادت ہے ہم تو عفود کرم کے سائل ہیں حضریں دیکھنا ندامت ہے جن کوغ ہے کھ عبادت پر ~

ہم گنبگار جس یہ ناز کریں تیرے محبوث کی شفاعت ہے ترے ولیول کو چھے قربت ہے اسیلئے اُن کے استال پر گئے ان کی تعظیم پرہے تہمتِ شرک توہی اک لائق عیادت سے يرب بيارول كيجس ميل كفت ب تیرے حیلوول کا سے وہ دل مرکز دل رہے ترب ذکرسے آباد ہم کو اس جیپنر کی فرورت ہے زندگی کی یہی مسدت ہے تیرے بیارول کی مدح میں ہولبر اُن کے رکتے چلا مرے مالک جن کے دامن میں تیری نعمت ہے ان کو توفیق نیک دے یارب جن کی عقلوں میں بدعقیدت ہے ديكھے ناقب ترب حبیث کا در لیں یہی ایک اسکی مسرت سے

نگاہ لطف و کرم ادھر ہو معاف فرما مری خطابیں غفور سے تو مجیب سے تو قبول فرما مری دعکائیں

غلام کار دوجہاں ہوں جو رحمتِ عالمین ہی باشک انہیں کی رحمت کے واسطے سے تیری طرف ہیں مری نگا ہی

> حضور صالیہ کے طوق بردار معین دیں کے رہیں نسبت ہے جونتِ اعظم شہ یہ نازسارا ، ہم ان کے ہو کر کہاں یہ جاتیں

توہی ہے فریادس اللی تو غمزدہ دل کا معاہد دل حزیں کے بہزخم سارے تجھے نہیں توکیعے دکھائیں

> ترے کرم کے بھکاری بن کرا تھی کو آواز دے رہے ہیں یہ ماجرا در دوغم کا یا رب ترے سواکس کوجا سنایس

سہاراہم عاصیوں کو یارب ترے کرم کے سواکہاں ہے ترے کرم کی امال زہوتو کہال گذاریں کمال یہ جایس یہ جانتے ہیں کہ تری مرضی جہاں کی ہر چیز پر سے غالب ذلیل ورسوا نہ کر اللی نجا کے عاصی کے سکھے پاکاریں

سے توہی ہے قادر توہی ہے میں توہی ہے توہی ہے وہاب توہی ہے قادر توہی ہی ہے توہی ہے توہی ہے وہاب تیرے قفوسے ترک کرم سے ہم اپنی بگڑی ہوئی بنائیں

> ہمارے مال پاپ سے زیادہ ہیں آپ ہی ہمریان ہم یار ۔ معاف کرنا ہے آبنی شال ہماری عادت میں ہیں خط کئیں

مرے تصور کے آئینے میں بھی حقیقت بھلک رہی ہے تری عط امیں مری خطائیں' میری خطائیں تری عط امیں

> المی بہ بندہ عاصی ہے قادری کھی ہے مک بری کھی المی ثاقب کی لاج رکھ لے کراس پر وشمن نہ ہے پائیں

مرا ہوش میراخیال سب رہے غرق تیرے خیال میں مری نظر و فکر سجی رہے یو نہی محو تیرے جمال میں

تورجیم ہے توکریم ہے ترافیض ' فیض عمیم ہے اس کال سے لاول کوئی شال ' زی رحمتوں کی مثال میں

مری زندگی مری بندگی مری آرزو مرا مرعبا تری یادسته نه ربول الگ کسی بات میں کسی حال میں

یہ ترینی کا کرم ہوا وہ جو بنگے ترا آ تیت ہے نگاہ سن کی زندگی ترجسن تیرے جال میں

> تری ہر بانی جو مجھ بہ ہے تراث کر کیسے اوا کرول مری زندگی یہ جو بلتی ہے ترے جود تیرے نوال میں

وہ نبی کے عشق کی رفتی جوزے کرم کی بہار ہے وہ مرے نصیب کو کرعطا ہجور کھاہے تونے بلال میں تری رحمتوں نے جین مین انہیں قرب اینا عطی کیا وہ جہال میں ترسے ولی ہوئے دہ ہیں ناز دانے مال ہیں

یہ جو گلتاں میں ہے دنگ واوئی بہج نوٹمس وقم میں ہے انہیں بھیک ملت ہے رات دن مری بارگاہ جال میں

> ہر نطام کون و مکاں فقط' ترے اختیار و رضامیں ہے کسی فکر کمونہیں کچھ دخل' مذعوج میں نہ ندوال میں

یں غلام سرورانبیا مجھے ان کی نعت یہ ناز ہے مجھے بھیک عفو و کرم کی درج طلب میرے سوال میں

ترا لطف سے ترا فیف ہے کہ ملے ہیں مرت یا کال ترحین وقت کی چھلک کی ترے ہاسٹمی کے جال میں

ترابندہ تاقب پرخطا ، یسی دل میں رکھتا ہے آرزو ، یہ جے بھی تیرے خیال میں 'یہ سے بھی تیرے وصال میں

گرا ہوں کرم کی نطب رچاہت ا*ہوں* بس اتناشه بحرور حيابت المول غلامي خمية الشرعابة البول نه دولت رخشمت نه زرجا شامول میں اتناہی بارب از چاہتاہوں مری اه پهونیچ در مصطفے یک تمهيں ديجھنا آك نظڪر چاہتا ہوں مرسو میں موسل نہیں مول جو د دیجوں صلا تهاری فقط رنگزر چا ستاہوں ينجنت كى خوام شى زحوروكى ارال نہیں گو کہ لائی گر چاہتا ہوں تمباريخ لامون مي ہونے كى عرب جهال جماع مستعان نه المطلق میں وہ ہاشمی سنگ در چا ہتا ہوں

کیا مرح کرول کیا نعت کہول ایسی تو مری اوقات نہیں کیا وصف و ثنا کی حد سے سواسسرکار تمہاری ذات نہیں

یہ جان و ایمان آئے ہیں جو کچھ کھی طاسب آپ کا ہے اسٹکوں کے سوا اب پاس مرکے سرکار کوئی سوغات نہیں

> جو کچے بھی دیا جو کچھ بھی المائیہ میری طلسے ،راھ کر سے بہ بہ جود وسنحا یہ لطف وعطائم کیاان کے کرم کی بات نہیں ،

کیاجن ولبشر محیا شور و مککم می جاند متنارے در کے گدا وہ کونسا دامن ہے جس میں سرکار کی کچھ خمیدرات نہیں

> یه عرب نعمت اور دولت ان کی الفت اطوق نسیت به ان کاکرم سے ان کاکرم مجھ میں کوئی ایسی یات نہیں

معراج کی شب امت کیلئے ، بخشش کا خداسے وعدہ لیا بندوں کو ملایا خالق سے انجیا آئے احسا نات نہیں ا منگر تعظیم حفرت ایول مرده اواب سے سیسرا ضمیر نود زارت خل اور سال سے ملک کیا بھیجتے ہی صلوات نہیں

روضے کی زیارت جو کریے 'حقدار سنفاعت ہوتا ہے جو بھیجے درودسن لیتے ہیں' کیاآ کیے اعمالیات نہیں

> سسبکار عل میں کھوٹا ہوں " پرنازسی پر کرتا ہوں کیا آپ کی الفت میں آقا مسرکار مربے جذبیات نہسیں

ہے فالق اکبر مدح سوا اور سارے ماکک رطب اللک ان ور فعنا لکے ذکرک کی دلیل انحیا نعت کے بیہ نغات نہیں

> سرکارتمہائ<sup>ے</sup> ولیو*ں کے روضے ہی جہال ہی چاروں ط* ہرروضے کی دلوار و در پر کیا نور کی وہ برسات نہیں

یں نعت کی منزل میں ہردم نیر کیف بھی ہوں سرشار بھی ہوں ہاں رشک عبادت اے ناقب محیا یاد کے بہہ کمحات نہیں بیر کی شب ربیع کی تھی بارا فرحق سنگل احساری آیا عرف سے فرشن تک فور ہی تھا۔ ان کی آمد سے جگ جبارگا یا

می رسر کارتیز لیف لائے کل کے سردار تیزلب لائے

برجینے بنی استے جبائے ہمنہ کو بٹارت سُناتے وقت میلادعجب تھے نظارے حور وغسلان کک سارے آئے

میسے سرکار تشرایف لائے کل کے سردار تشرافی لائے

ر بگیے انکے کے اکثارے سب اُل کے گانے گئے زمزے سب جو نقے بُت سرے بل گر گئے سب اُل کے گانے گئے زمزے سب

مركر كارتسترليف لاك كل كركسرداد تسترليف لاك

وہ جرتھے فخب ہو اور آ دم ما اس اس دو رحمت ہر دو علی لم ما تک دوں اس کو تھا عجب غم اور اہلیں کو تھا عجب غم

میرے سرکار تشریف لائے کل کے مسردار تشریف لائے

ان کے باعث ہے تخلیق عِسَالم نور اُن کا بنا قسبل اُ دم عا چاند سورج ہیں ان کے بھیکاری نور حق کو محسد استجیس ہم ۱۴۷ میرے سرکار تسترلیف لائے کل کے سردار تسترلیف لائے

قبل آوم بنین ' بنی م تھے ان کی آمد کے شیدا نبی م تھے آرزومت د موسلی بنی تھے ان کے مجروہ تحسیلی نبی شھے

میرے سرکار تنزیف لائے کل کے سرداد تنزیف لائے

رب نے بھیجا ہیمئے۔ بناکر اس کا اسان ہے مومنوں پر اسکے مجدوب بنیوں کے سرور کا تناتِ دوعکالم کے دلبر

میے سرکار تنتر لیف لائے کل کے سرداد تنتر لیف لائے

حق تعالی کے محبوب بن کر سادے عالم کے مطلوب بن کر فوجی آیا مجوب بن کر فوجی آیا مجوب بن کر فوجی آیاد نسوب بن کر

میں سرکار تشریف لائے کل کے کردار تشریف لائے

نورورحمت کے سبگل کھلائے سبائل کھلائے ہوئین سارے سجائے ہور وغلمان سروے مسئل کے مسکرائے

میے سرکارتنٹرلف لائے کل کے سردار تسٹرلف لائے

رے حیطان المعبوبہائے ''الا سبعے سے مجاب سا۔ میپ رسرکار تشرلیف لاے کل کے سردار تشرکیف لاکے

ساری انسانت سرنگون تھی خطام کی تھی عجب می کمرانی کوئی زندہ نہ بچیتی تھی لوظ کی ان کی ارحمت بہرسب کچھ بدل دی

میے رسر کارتسٹرلیف لائے کل کے سردار تسٹرلیف لائے

پائی انسانیت نے بلٹ دی پست انسال کی تقریر چمکی حق کی آواز ہرسمت گونجی چھائی دنیا یہ رحمت کی بدلی مدے مدکار تیت لف لائے کی کے کے دار تیت لف لائے

میسے سرکار تیٹرلیٹ لائے کل کے کسکردار تیٹرلیٹ لائے

وه لباس لبتریس کبی تھے نور اسلے ان سے سایا رہا کوور کاش اسکو کسی میں دہ بخدی تھے وی مظہر جبارہ طور

## مے سرکار تشریف لائے کل کے سرداد تشریف لائے

وہ مہر جائے نسوان آئے مرحب لیکے قسر آن آئے سوچ کیں گئے دائے ہوتان آئے سوچ کیں گئے انسان آئے

میسے سرکار تشریف لائے کل کے سردار تشریف لائے

بن کے آئے ہیں شاہ رسالت اپنے سریکے تاج شفاعت ساتھ تھی ان کے اللہ کی قدرت مجزوں کی لئے ایک طاقت

میسے سرکار تشریف لائے کل کے سردار تسترلیف لاسے

معجدتہ ان کے شق القمر سما دویے سورج سما پھر لوٹ آنا حکم پرچل کے آئے شہر بھی کنگریوں نے کلمہ سنایا

میے سرکار تشریف لائے کل کے سردار تشدیف لائے

رجمت علی می می رکاد عرض مندنت می می سراد اس می اسراد اس می نورسه می بند می می ده خلک یه دمین می می سراد

میے مرکار تیزلف لائے کل کے سردار تشدیف لائے

عل روح الامين سے سواتھا مرتبہ سرور انبيا کا کيسے کيسے کيسے آتھ ان کے صحابا اور سب اوليا سے زبانا

میے سرکار تشریف لائے کل کے سردار تشریف لائے اعلم ہوا سے منہ سے ملکے سے ملک میں وہ زمن سے ملک

سال عالم ہوا ہے مُسنح بہو نچے ہیں وہ زمیں سے فلک پر نورسے وہ کریں سے فلک پر نورسے وہ کریں اکسب

مسيك سركركار تشرليف لائے كل كے سردار تشريف لائے

م میں بیب اہوا شوقِ الفت ول میں تائم ہوئی اُن کی عظمت یول می نور ایمان کی دولت ہمکو تھا دیا خمیرِ اُمّنت

میسے سرکار تیٹر لیف اسے کل کے سردار تیٹرلیف لائے

آب ہیں اپنے نفسوں سے اقرب ہم میں ہے شریک رحمت رآب ان کی اُمت میں بیر ا ہوئے ہم ان کی آمرسے سرور ہیں سب

مسي رسر كار تسترليف لائے كل كے كسودار تسترليف لائے

 محر حق تھا پیام رسالت ساری انسانیت کی ہدایت اُن کی تعلیم میں تھی پہتھمت ربت واحد کی ہولیں عبادت

می و مرکار تیزلیف لائے کل کے سردار تیزلیف لائے

ان کی سیرت سے شمع رایت نور انسانیت اور سفرافت حق تعالی ہمیں دے یہ نعمت دولت بے بہا ان کی الفت

میسے سرکار تشریف لائے کل کے سکردار تشریف لائے

کیالینہ تھا نوبشتر لینہ مٹک وعنبرسے بہترلینہ بخت دالی رہی ہے وہ دلہن آیا جسکے مقدر لین

ميك سركار تشريف لك كل كرار التشريف لك

بیت مقدس میں سرکاد کیھے افت ایس نیم سب کھرے تھے قاب قرسین نرسرما دیا دب عرش اعظم بہ جب آپ یہو نیجے قاب قرسین نرسرما دیا دب کا سے کا کے سرداد تشرفیف لائے مرکار تشرفیف لائے مرکار تشرفیف لائے

طرب پھر یہ جب وہ لگائے تعج عالم کا مزدہ مسنات وہ سائے ان کو کے لئی دلائے وہ کھائے ان کو کے لئی دلائے

میسے مرکار تشریف لائے کل کے کسردار تشریف لائے تین سو تیرہ سب پر تھے بھاری گرچہ ہتھیارسے تھے وہ عادی مرد مومن نہیں ہوتا مغلوب ان کی الفتہ مطافت ہماری

میسے سرکار تیزلف لائے کی کے سردارتیزلف لائے

یارتھ ان کے صدر بی اکرنظر تھے عمر اور عثمان خو وحمیدر ان کے سارے محایا تھے برتر وہ بھی قربال ہوئے بو بہتر

می رکار تشریف لائے کل کے سردار تشریف لائے

شب میں موتی جواک گرگئی تھی اس گھڑی ہر طاف تھی اندھیری نورجُسی تنبسیم جر ہجرسا وہ نظر ہاگئی بھو بڑی تھی

میے مرکار تنزلی لائے کل کے کسردار تنترلیف لائے

میے مرکار محبوب تیادر اُئے سب ابنیا سے ہو آنٹ سر جشم حفرت تنادہ فائسیا گھیک تیر سکتے سے آئی جو باہر

### مب رکار تنترلیف لائے کل کے سردار تنترلیف لائے

ہوگئی دست انور سے روشن اک چھڑی اک صحابی کی قورن دوست دوست مرحب وہ بھی روشن دوست ہوگئی مرحب وہ بھی روشن

میے سرکار تیزلیف لائے کل کے کردار تیزلیف لائے

محف لی پاک افوار ہے ہم جشن میلاد کرکار ہے یہم اس میں آتے ہیں کرکار میسے خوش عقب دل کا افرار ہے یہ

میسے مرکاد تیترلیف لائے کل کے کرداد تیترلیف لائے

ت دہیں سادے علی کے سنت بخد والے کہیں عید بدعت جین سادے علی کے است اہل ایمان ہیں برکہ مسترت جیف یہ بنگئے بنگ آمت

میے سرکار تبتر لیف لائے کل کے سردار تبتر لیف لاکے

مرطف تھے وہ افار ٹیاقب آئےجب رکیے دلدار نیاقب بن گئ ف کر گزار ٹیا قب نعت مکھ کہے سرٹیار ٹیاقب

میسے مرکار تشریف لائے کل کے سرداد تشریف لائے ) یا رسول عربی کسرور ہر دوع الم آپ کا نور ٹیسی زینت عرش اعظم رونق کون و کسکال آپ دم سعے تواہم ابنیاحشریں سب کھتے رہیئے وارحم

حسن یوسف دم عیساع ید بیضاداری اس چیه خوبان همه دارند تو تبنا داری

ردے برنورسے داشمس وقم کی تغییر میں سے روشن میں دوعالم وہ تمہاری تو بر اسکار میں دوعالم وہ تمہاری تو بر اسکار خیر اسکار میں میں تاہد کا میں اور میں میں تاہد کی تو تیر میں میں میں تاہد کی تاہد میں میں تاہد کی تاہد کے تاہد کی تاہد کی

حسن یوسف دم عیسای بد بیضاداری آرجیه توبان مم دارند تو تنب داری

ہرنبی آپ کاشتاق و تمنا تی تھ سب کلے جن ولبٹر آپے ول سے شیدا ترجاں آپے رہنے کی ہے سورت اسری تھا عجب عرش پہ معراج کی تسکا بیلوا

> حمین موسف وم عیسی ید بیفاداری اس حیسه نحوبان مهم دارند تو تهنا داری

۱۱ حسنِ بوسف دم عسلی یر بیضا داری س حیب ننویاں ہمہ دارند تو تنہا داری

حق تعالی کوئی محبوبی کملی کالی ویکھے سورت قرآن مربل و الی کرتے تعالی کوئی محبوبی بنیا نی کرتے تعاول پر رکھی ہے۔ یس بنیا نی کرتے تعاول پر رکھی ہے۔ یس بنیا نی

حسن نوسف دم عسام بد بیتاداری سرچینوان به دارند تو تنها داری

یختوائیں گے سرحتہ کتا ہگا روں کو حوض کوٹرسے بنامیں گے وفاداردں کو نخل اسلام کو سرمتہ کا روں کو نخل اسلام کو سوش کا اینے جگر پاروں کو

حسن یوسف دم علی ید بیفادای آن چه خوبان همه دارند تو آینها داری

سارے نبیوں میں کہوکون ہوا ہے الیسا حبکی تنویر کو کھیےنے کیا ہے سجدہ روح پرور تھا نظارا دہ شب کسری کا دیکھ کرعرش اللہ نے لیال فرسے رایا

حسنِ یوسف م دم عیسلی ید بیضا داری س چه خویان سمه دارند تو متنب داری و کرفع اور عرفع حدیت عثمان عمیب رفع مرجبا حفرت سنیم و حفرت سنت بر کیسے کیسے ہوئے وہ صبرورضا کے بیسکر سمیکے نیمرہ میں ممر فردست فردِ الور

> مخسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری ان چه نویان ممردارند تو تتباداری

تم سامحیوب نہیں اور کوتی بیغمیب میں ادر کوتی بیغمیب میں ادر کوتی بیغمیب میں ادر کوتی این میں ادر کوتی این میں ادر کا کا مشتاق تھارک اکبر عربی اعظم کوسجا یا شب استریل دا ور

عسن بوسف دم عیسای پر بیفاداری سرچیه خوبان مهه دارند تو تنها داری

جسم اطهر کالبینه تها عجب عطر آگیس حبکوداتیل کهاسی وه زلفرشکیس گنج محنی تها "هراکتیب کاقولی در بس آپ کی شانِ رسالت سے سے کمیلِ دیں

> حسن لوسف دم عیسی بدیشاداری ال جیر تحریان مهمدارند تو متب داری

حشرکے رفر پریت ن رہنگے ہو سبی نفسی نفسی کھے جائیگے دہاں سارے نبی عربی اسے نبی عربی ایسان میں ایتے نبی عربی ایت ایسان عربی ایتے نبی عربی ایتے ایک عربی ایتے نبی عربی ایتے ایک عربی ایک عربی ایتے ایک عربی ایک

یارسول عربی تم بیر دل و جال تسریان آیکے لطف سے روتن ہے مرا یہ ایاں سے ہاتھ لیاں میں کمی آیئے بن کرماں میں کمی آیئے بن کرماں میں کمی آیئے بن کرماں

حسن ایوسف وم عبیای پد نبیا داری آن چرنوبال همه دارند تو تبنا دار سی

ان کااک اونی علام ازل ہے تاقب ان کی نبت ہی سے تقدیر میلی ہے تاقب من رآنی کا ہے اربقاد ولیسل عظمت اس کا بیان ہے کہا بھی یہی ہے تاقب

> حسن لوسف وم عسیاع ید بیضاداری آس چه نوبان مهمه دارند تو تنها داری

> > ريند وزند

۳۲ **O** 

تضمين رشعره بكغالعالى بكمالية كتقف الستدي بحماليه

ہ وی نور اول نور حق سے انہیں کے نور سے خلق سل ہی دی توسسر در ابنیا 'ہیں دمی تو ادمی مگل مُسُبِلُ كنغالعُ لل بكمالِه كَشَفَ الدَّى بِحَالِـه وہ میں سارے بنیول میں نازنین کر خدا کو اُن سے مِنار وولیشر کے بھیس میں نور ہم کئیں عاشقوں کی لیکارسے بيغ العلى كماليه كَشَفَ السَّلْي بِجُالِيهِ کھی برش ریکھی وکشس پڑستے مقام پیرے حصنور کا یہ سمندروں میں فقائوں میں ہے نظام میرے حضور کا بَلَغ العُلى بكِمَالِهِ كَشَفَ اللَّهِ عَلَي بِكَالِيهِ ہے انہیںسے چاندمی روشنی ہے انہیں سے نغر شاعری یہ انہیں کی یاد میں بلت ہے مری زندگی مری بندگ مَلِغ العُلل مِكْمَال كَتَفَالتَّذِي لِجَمَالِهِ تمی عجیب مه اسری کی شب کومیے ور فعلاں تھے باا دیب وہ جوءش پررہے بیشِ رب آر کھے فرشتے بہرسکے سب

بَكَعْ الْعُلَى كِبَهَا لِهِ كَتَنَفُ السَّدَّى رَبِحَالِهِ

قر ان کے مسلم میں شق ہوا ' تو بلٹ کے مس بھی آگیا ہیں وہ کا نات کم روسا ' راحاان سے عش کا مرتب

ملغ العُلل بِحَالِهُ كَشَفَ السِّرِجِي رَجِّ لِيسَهُ

میں جیسے حق کا عسلام مول کہی زندگی کا نظام ہے کھی میرکب پہ درودہ محمدی میرے لب بیاسلام ہے

بَلَغ الْعُلَىٰ بِكِالِهِ كَشَفَ الدِّجِ الْبِحَالِيهِ

می جان ان پز نتارہے، کر انہیں سے دل کو قرارہے یہ انہیں کا تطفی عمیم ہے، مری زندگی میں بہارہے

مَلِغَ الْعُلِي كِمَالِم كَشْفَ السِيْرِي رَجُم لِهِ

ہے تصورات میں جبل رہا م یہ جاغ میرے نصیب کا مرے سرکی انکھ بھی وکیکھ لے ' وہ سمال دیار جیسیٹ سکا مرح سرکی انکھ بھی ایکھ لے ' وہ سمال دیار جیسیٹ سکا بَلَغَ العُلیٰ بِکَمَالِہِ کَشَفَ السّدَّ جَیٰ بِجِمَالِیہِ تبكغ المعلى بجال كشف السرج ارتجاليه

مجھے اُن کے دلیوں کی نسبتیں مجو میں تو بخت سنور گیا مرے دِل میں شمِع دِلاجبلی' مجھے ان کا بندہ بت دیا

سَلَعَ الْعُلَىٰ بِكِمَا لِمِ كَشَفَ السِّرِ بِلَى رَجِمَا لِهِ

ہے اُمیرواد کرم عطی اُریخ الم ناقب پر خطک به لفیلِ حزتِ فاطر خوش ، بوسیلر سنت سر کیلام

تِلَغَ الْعُلَىٰ بِكُالِمُ كَشَعَدَ السِّدَى بَجُمَالِهِ

14 O

حبس یه کون و مکان قسسریال سیے میے دل میں انہیں کا ارمال ہے ان کی آرخداک احسال سے اس کو شاہد خدا کا تحصراں ہے حبشن می<sub>سلاد</sub> کشررر کو ناین ال ایال کا جسزو ایال سے حبشن مسلاد کے تصور سے دل کی دنیا میں اب سیسراغاں ہے م کوا*س جشن سے عساوت ہے* کیے اصلی کہوں مسلماں سے رزم مسیسلار میں وہ آ تھے ہیں خرکشش عقید*ول ک*ا تھوس الیقال ہے ان کی تعظیہ کے کھلے غینے دل کو شاداب یوں سکستاں ہے ان کاجسلوا خب ای حبسلوا سے ان کی الفت ہی اصل ایال سے ان کے زاکر زبیر اور ا بختیل نعت یں ان کے سال قرآں ہے

سب سے محبوب ہول جن ا کے حبیب ا ہاں یہی دولیت مسلماں سینم ان کے تلووں سے مل کے پیشا نی حبب نیل ان کے وریہ دربال سے وسش تک جب رئل جبایه سکے منیکے سرکار کوتو اسکال ہے ان کی عظمت آبار ہو دل میں اینی ولت کا کبس بہہ درمال ہے ان کی عظمت سے لغض کیوں سے اہنیں اُن سے اچھا ستعورِ حیواں سے ان کے سٹیداتھ کو کرنا و عمیظر ان په قريال عملي نفا و عثمال نظاميے نون اکسلم کو' نواستے دستے حبس سے شاداب یہ سکستاں ہے ان کے عاشق اولیسی قسب فی<sup>رم</sup> ہیں ان یہ حبتی بلا*لہ قصہ باں سیے* ان سے خالد نے یان سے عظمت ال کا بسندہ یہ سیف براتاں سے

ن ان میں بوذر سے اور کمان ہے ان کے اصحاب بنگیر سارے ایک اک شمع فرکردرال سے زیدِفُوا کوئی امسامرہ ہے د کھو ساریخ ' ستیردول ہے ان کارک جسال مثار الیونی ان میں روی سے اور تعالیہ فیف سے ان کے جو ہونے کا مل عرشس اعظم کا وہ جو مہماں ہے مرجامی ول س رستاب نور یزوال بشکل انسان سے آپ کو ٹور ٹور کھا ربنے اس سے برتور ماہ کتعال ہے نور ان كالمحيط كل عساكم غ کس د گنا ہگاراں ہے رحمت مصطفط په سب قر بال کی جہاں ان کے دیر فران ہے وہ ازل سے اید نلک مخت کر سبز گنید نبی سا ایوال ہے یاالهی تمین دکھا دیتا اب کھی اکسلام سشمع دورال ہے آپ کا نور کیکے دامن میں اب سراكيمه بالياله غییر فطری نظام نبیا کا سكرفرادى كااس مين سالك پی<sub>ھر</sub> ولاہیت کا بول' بالا ہو میے ہرورد کا یہ درالہے میے مرکار اک نگا ہے کرم امع المت ببت برلیشانهم رحم فراأو رحمت عسا كم ہائے کمزور ان کا ایمال ہے جن کے ہاتھوں میں آج دولت ہے آج ہو نام کا مسلماں ہے اسکو آپ دولت عشامی دو اینا شاقب کیمی توسا مال ہے حشریں کام سے گی کسبت

ر پیر نورسه وه تنِ مصطفے منزل معرفت دا منِ مصطفے <u>طفہ</u> مجھکو کونین کرنے لگی ہے سام مسیسے ہاتھوں میں سے دامن مِسطفے ۔ غینے ابدال واقطاب مسل غوت ہیں الیسا شاداب ہے گلٹن مصیطفے -ذات حی جس میں ہے حبکوہ گرم زمال ہے تجلی نما در بین مصیطفا اس میں سب اصفیا آ الیاذلیشال سے نعرمن ۔ کعبرتی سے عظمت میں وہ کم نہسیں جسکے دل میں رہے مسکنِ مصطفے ان سے والستہ جب لوہ توریق ا*ولیائے جہال جلم*ن ۔ ناز کرتا ہوں میں فخسہ کرتا ہول ہیں مبری گردن میں ہے بندھن مصطفا عرش پر دید کاجسکی شتاق رب مرجع نورخت جبه کمن مصطفه جلوہ طور ٹاقب مینے میں ہے سجدہ گارہ ملک مدفنِ مصطنفیا

میے سرکارط سرورکونس رحمت باک مشاید قوسین مرحيا نشا ہزادی شکو نین ان کی بیٹی میں فاطمیہ زمرا ان کی تتورِ صورتِ حسنین اُن کے واماد حیب روا کرار أن سے الفت کا نام ہے ایمان سے فلاح وسعادیت دارین غوت اعظر من عظمت تظلين ہ اک کے نامب میں اک غربیب نواز جن کو حاصل ہے دولتِ حرمین ان کے شہزاوے ہیں تمام ولی آپ کی آل آکے سِبطَین ہے ہاری نجات کی کشتی ان کے صابر ایس قرة العین اینے آقا ہیں اپنی دولت ہیں مرحبا آپ نائب تطبین ح اینے نحواجرنظ سلا سلامت ہول وہ کی ہوں میں لیس کئے ناقب کودی میروانهیں رہا مابین



الن كا أمدكا كرمين تفاغلغله اسس طرف دور تك اس طرف دور تكسيل فرش سے ش کے مجمعاتا رہا اس طف دوریک اس طف دوریک تورسے اینے کھے نورلیکر خسا اسکو محبوب ایت بنا ہائے۔ ا بعریب اکسے بہلے کھے بھی نہ تھا اس طرف دورتک اس طرف دور تک نورسے آئے سازے عالم بنے اور پھر آپ کا نور صک لی عک لی عرش بربن کے تار چمکہ دہا اس طرف دور کک اس طرف دور کیکسے نوری نور اول وہ نور نبی گود میں آمنہ کے بشکل کے سے جبُ وه نور آگي ' نوري نور تها اس طرف دورتک اسس طرف دورتک درک گئے بیربل ایں اس حکمہ ' نودی سسرکار عرش پریں کے بیلے آگے کردہ کے کوئی فرشتہ نہتما اس طرف دور کک اس طرف دورکک رات سلنے چلے جب سرب ووس را محدوف لمان مشتاق دریار تھے عرش سے فرنش کک سب سجا باگیا اس طرف دور تک اس طرف دور سک كفراورشك كالجيث كين بدليان وظلم كا دورسارا المصيدا بوا ال كسير اسلام كالول بالا بعوا السي طوف دور تك اس طوف دور كك روز محشر قیامت کے میدان میں وہیھ کر رشک کرتے رہے ا نبراً تے کوشے اُن کے پر نور سب اولیا اس طرف دور کیک اُس طرف دور ایک

اس زمیں کے مقدر سنورسی گئے بن کے دہمت سوایا وہ جب آ گئے ابر رحمت مسلسل برستارہا 'اس طوف دور سک آس طوف دور سک ہے رضوال نے ویکھا ہو یا غ خبال مگوشہ گوشہ سب ان کی لگا ہوں میں تھا تھا نبیج کے عنسلاموں کا اگر کمسکر اس طرف دور سکک اس طرف دور تک بيت مقدس جو بهو تيح شبه مرسلين النكى شان امامت تھى كىتى حسيى مقتدی بن کے بیٹھے تھے سب ابنیا اس طرف دور کک اس طف دور تک ایک تنب میری قسمت کے گل کھل گئے ان کا حسین تجلی رہا رورو میرا ساریک گر بفتهٔ نور تھا'اس طرف دور تک اس طرف دور تک ان کا دامن جو ٹاقب کے ہاتھ اگی ' روشن اسکی جیس کا شارا ، موا ازرد کامین سے ہرا ہی ہرا اس طرف وور سک اس طرف وور کک

 $\bigcirc$ 

یاالهی وه کتنی حسین دات تھی جاند تارے فلک پر چیکتے رہے ده تصور میں تھے نعت لکھتا رہا . میر احساس نوشیوں میں ڈھلتے رہیے

حافری جب در قدس کی لگی اینے من تصور پر نا زال رہا یہ جبیں پائے اقدس پر جبکتی رہی ' اور میرے مقدر سنورتے رہیے

ان کی عظمت کا اندازہ کیا کرسکیں ان کی تعظیم کرتے ہیں جن و سکک دیجومعراج کی ات روح الامین ان کے تلووں سے بیٹیا تی ملتے رہے

میں کو مربات قرآن کی روشی ان کی مراک ادامجے نومعی وہ لے کے بیغام اب جرمیل امیں ان کے آگے فلکسے آتھے تہتے ہے۔

عرش اعظم به دیکے دہ مهال رہے اور کیسے نے سیحدہ کیا ہے انہیں سنگر رین و حیوان گویا ہوئے ، چاند سورج اشاروں پہ چلتے رہے

روئے افور کی تعربیف قرآل ہیں ہے ان کا تن مجائی حق ان کی دیدارسے مشاد موسساع ہوئے ، عرش اعظم سے جبوبہ پلکتے رہیے

ایک صدیق ہے ایک فاروق ہے ایک عثمان عتی رفا ، ریک کا کشار نفا غورشِ اعظام ہوئے خوامِر تعا جُگال نفا وہ تجا غوشی رحمت میں بلتے رہے غورشِ اعظام ہوئے خوامِر تعا جُگال نفا

ورفعناً لك ذكر و آن ميسه اور الملت الممت فرايارب بغض مي ده جوجلة الي طية راي أنعت وعظمت بريم ماز كرية وس

ان کی نسبت پہ قربان جان وجگر ان کی الفنت سے آباد ہے بزم دل ان کے ولیوں کا دامن جو باتھ آگیا بخت ناقیے اس سے توری رسبے حضورت بائے من رائق ' وہ بننے دیکھا ہے روئے اتور یہی ہے اسکی زبال بیہ جاری فدا کا جلوہ لقاب بیں ہے

تم ہی ہو خالق کے خلق اول تمہیں سے عالم ہوا منور جوتم نہوتے ملک نموتے ایم بات رہے خطاب میں ہے

تم ہی ہوگون و مکال کے مالک تم ہی ہو مختار روز محت ر رفعنا ذکرک کہا خلانے کہ یہی تو نعمہ رباب بیں ہے

> تمہاری تنویر بائے انور' تمہاری رنگت تمہاری خوست مو جن کی ساری بہار یں ہے وہ یاسمین وگاب میں ہے

جال انور کو دیکھتے ہی کہا یہ ہوسیٰ نے وقت اسسری جی جو طور نیر ہوش ہے اوا تھا وہی توجلوہ جناب میں ہسے

دہ رحمت عالمین میں بے شک انہیں کا رحمت میں جی رہے ہیں در حیں کی حیات لیکر انہیں کا رحمت سحاب میں ہے دی ہیں محبوب رب اکبر وہی ہیں کل ابنیا کے سرور جو انکی عظمت بیحل رہا ہے یقین جانوعت اب میں ہے

نه زید و تفوی نه کی عبادت مجھ ہے احباس ست مساری سام اُن پر درود اُن پر بہی تو میرے تواب بیس سے

ہارے جیبالبتر سمجنا 'یہ خاص ان کے نصاب یس ہے وہ فر اول خلاکے مظہریہ اپنے دل کی کتاب میں ہے

بروز محت کہول گارسے عمل سے خالی ہے سب ا دامن جونعت اور منقبت کھی ہے دہی تو میرے حماب میں ہے

ہر اردل صورت میں بنائے فلنے بیر جن لیا انہیں کو کوئی ہواہدے نہ ہوگا تانی ' مذکوئی ان کے سجاب میں ہے

وہ اولیا کے وسیلے ہمکو دیاہے مبین ن<sup>ر</sup> طسکر لیت سرور سی دکیف وستی ' فقط نظر کی سٹراب میں ہے

نصیب ناقب الهی کردے ، وہ سبرگنبدکے خسلد منظر سر التماب ہے ۔ سبعادت و دولت دو عالم در رسالتماب ہے۔

ملى ہے روشن جھکو بنیال نعتِ الورسے الجركرة كلئ جذبات ميرول كما اندرست مر مرکار کے اوصاف کی خطمت بہا ہوگی كون إوجها كرجاكر شراقه تفلح مقدرس ادب تعاكسقدر ملحوطاتا كالشبيمعراج جبیں ابنی کمی جرمل امیں نے یا نے انورسے خلانے خود کہا قرآن میں اِ ذَجَاوُک آ قا مقدرسب نورتے ہیں فقط اک اسے درسے بلاءش رتوك بن كامنزل مي خودرك نیاز و نازک باتی کیاہے اسینے ولبسسے خلاق کے وہی مختار ہیں اور ہا دیکی کل کھی شهادت رائع دلوائي منجرسه ادر تقرست كبي كيسب سي نور إنك سفيقي يام بي كونى بويھے جو تاروں سے قرے رو انور سے جمال کے سب گلوٹ ہمیک کی ہے جھتے شبوک لیسیندایکایه که راست مرکل ترسید عطامرکار فی سب کی کیاہے میر دامن کو سوالی ہوگیا ہوں حب کھی میں دیدہ آسے تمہیں ہورجمت اللعالمین تود رہنے فرایا ترکستی ہے خداتی سب کراب ابرکرم برسنے ین میری غلامی کرری ہے آزرو کب سے بلاتي جب م أقا توجاً ول حل كي ست مِن ثَاقَبِ نِهِ أَوا بُول مَلِتِي أَوْنِ حَضُور عَيْ كُوا درِ والا پرسجدے کو دل و دیدہ مراترسے

سىجاياان كيسرم اخلااين عنايت كا بع شهرو دونول عالم ين محراكي رسالت كا

بنوت کے در ذلیان یہ ان کے بعد تالاسے قیامت کے گرفیفان جاری سے ولایت کا

> مرا توجع ہی غلاموں سسے بجب طرف کیا صداقت کا عدالت کا سخاوت کا شجاعت کا

یہ ختم الابنیا بھی ہیں امام الابنیا بھی ہیں شب اسری شرف پاریہ سبیوں کی امامت سما

سوالیان کے ہوں گئے انبیا ومرسلیں سارے بنائے سکا انہیں ولہا خدلہ بڑم قیا مت کا

۔ فقطران کا جلے سکا حشیکے بازار ہیں سکہ سیائے کا خدا نتود تاج ان کے سرشفا عت سا

> منور دانستهٔ اب کی رضا مانحوب و کھلایا معیشت کا 'سیاست کا تجارت کا عجبا دے کا

غسلامول کوئیم نے معجر ول کی کوشنی بخشی چلے سمار سلساد تاحشر ولیوں کی کرامت سکا

سے میں طوق نبت کیکے مازاں سے بہت ناقب ملے گاشتہ میں حصاسے اسمی شفاعت سا

ربولوں میں قداکے خاص محبوب خ<sup>م</sup> را کہئے الممالا نبياء كجيئة توخنت مالا نبييار للمحييم تمامی انبیایی انکو بخشی شان محبُونی محبيدا مقتطف كوننود خداكا دلزيا كيئة سندکے واسطے لآیا ہوں قول مین رہ نی کو محسيط وتجلل حماس أنبيت سكن جال مصطفے کی بات قسراں کی زباں سننے انهي بدرالدجل تجئت انهيس تشمس الفلي كهية انہیں کے نورسے روشن شارے بن کے جو یکھے الوبكريفا وعمرنط "مُعَمَّان" عسلي مرتضى رُفا تُحِيِّر چكىراغ راه منزل بن كے ورتن ہيں عكالم ين فلاکے آر بنی *ا*کے دوستوں کو اولب ا<sup>م ما</sup>کھنے جہان معرفت میں ہیں منورجا ندسسے برطرھ کر أنهين خواجرنط بياكية ألهس غوث الورى فل كملك

بروز حشریب عالم رسنے گا نفسی نفسی کا انہیں سب انبیا و اولیا کا مرعبا کہتے وہی کوٹر کے ساقی ہیں وہی جنت کے مالک ہیں خداق کے وہی مختار ہیں یہ بر ملا سے سکتے

رخے پر نور کے دیدار ک لات تو وہ سب نیں کلیم اللہ کی نظروں کا ان کو مرعبا کہیے

خی انے حکم فرکترہایا ہے سادے مومنوں کو محیط مقبطفے کے نام پر صب لِ عسالی کھنے رین

خلانے رحمت اللہ المین حفت رکو توکر مایا گنہگاروں کے حق میں انکو رحمت کی رو اکہتے لیڈ مثل انٹرکی ایٹ میں

بٹ وشل بنتر کی بات میں البھے ہوئے کیوں ہو محرور کو کرنے کی اس میں نور خصر کے کہوں ہو میں البھے میں میں میں الب

نبوت آئی آدم سے پہلے ہوگئ ف کم رمیں پرخم بھی ان پر ہوا یہ سلملہ کہنے سرمی پرخم بھی ان پر ہوا یہ

جلالِ کریاکے آگے کیا دینگے حماب اپنا شفاعت کا ہماری اک انہیں کو اسرا کہنے

بہت اترا رہاہے ان اقاقب نعت لکھ کو کھ کر رضائے مصطفے لیس ایک اس کا مرعا کھے ۳۲ (

نود کوسپ شرگس دیکھے ریکئے ان کوجب بھی حسیس دیکھتے رسکتے مجبن نازنین و یکھتے ریکھیے حب بھی کھے کی گلیوں میں چلتے رہے حب رباع الي و تحقة ربك سدرة المنتهى سه يط عرشن ير کاکل عنبریں دیکھتے رہگیے اُن کاحسنِ مبیں دیکھتے رہگیے حور وغسال رخ نور کیا و لکھتے وقت معراج موسل محليه باربار وه فلك يه زمي ويكي ربكية ری کے دربار میں وہ گئے اسکئے شق اه مبیں دیکھتے رہگئےر كسا اعيازتها مشركين عسرب وه بشرجب الوئيم تشين فحدا لوح وعرش برس ويطف ربك دين السلام برسمت في الب كور الله المافر ومت كي و يكف را لمي ابنا مرکس دیکتے ربگتے ہفت افلاک سے بی گذرتے رہے عاصیوں کو شفاعت ہی کام آگئی حشریق عابد ہے یائے اقدس پر ناقب جبیں جھگ گئی حشرمیں عابدی ویکھنے رکھے ان كوجب ول نشين ويحقة ربكي

ے مرتبےسے ان کے واقف جز تعا<sup>ر</sup> کوئی نہیں آب كے نعلین كامشتاق تھا عرش بریں نور اول آب ہیں اور آ<u>سے</u> سمل سمائن ت اکیے منون احمال ہیں جہاں بھرکے میں آپ مجوب خل<sup>ا</sup> بغر<sup>خگ</sup> اسب سے بزرگ آپ کا تانی شنهشاه رس کو ف نهیس کاکل وزخسار اور اور کسینے کے نفیب مشك وعنبر لار ونسري كلاب ادرياسين یول کہا چریل گئے آفاق ہا گرویدہ ام آپی تصویر و تیمی مب حسینوں سے پین مس حسنیوں سے حیں لقش یاستدکار کاجبکی تطسکریں سے سیحا وہ کرے سجدہ جہال بھی آی ہے کینگے وہیں جلوة حق کھی وہیں ہوگا جہ اِن مجبوب ہیں ہے' سیزگنیدی زمیں أن كے فیضانِ محیت کی عجب ہیں برکمتن عشق میں تڑیا جو دل وہ بنگیا رشک نگیں كاش ببرونجاب كوتى مجفكو مراء سركادتك ك كك ملامرك أقا كمين بنده كيي نُعت كالمفتمون لول ث**اقب سمث** كراً گيا خود خدا عاشق ہے ان کا وہ خدا کے نازنین

(YY

ملی جب مل بی کو مصطفے کے درکی دریا نی خدانے عرشش پر معارے میں کی ان کی مہما نی

وہ اُن کامرتبہ کیا ہے خلاجانے ' بنی ما جانے کے اس کا پاکے گی فہم انسانی

وہ مسلطان دوعالم ہیں وہی کونین کے مختار محد کے اشارے پرہلے سب نظر جہاں بانی

ملک بیں جنوں میٹ مسلیت میں یاکہ بنیوں میں قسم کونین میں کوئی تہیں ہے آپ کا شافی

ولایت کے میں غینے کھلے ہیں ان کے گلش میں کوئی ہے نتواجر مالم کوئی محبوب معاسمانی

جال م<u>صطفا</u> کی ہے تعلیٰ بکی نظسہ ول میں نظریں اسکی کب چیسا ہے جن او کنعیا تی رسائی مل گئے ہے اسکولے شک بزم جاناں تک دہ جسکے دل میں روشن ہو گئی ہے سٹرمع ایما فی

ادھر رحمت کو انکی حال پر میسے ترس آیا مرے کام آگئ اکثر مرے دل کی پشیانی

> اسی امیدیرون زندگی کے کانتا ہوں میں کھی جوخواب میں آجائیں وہ اُنکی ہریا فی

مری تقدیر کے سارے متنارے محوصرت ہیں عطا پرہے عطاان کی ادھرہے منگ داما فی

> معار کا پرطھو کلمہ بنوحق ارجنت کے ملی ہے کپ کسی اُمت کو ٹاقپ اتنی اسانی

نچاور اُن په مڪ تعلب وجال ہيں محامصطفا عرش استال ہیں محرا رون ہر دوجہاں ہی محرة تشميع بزم لاسكال بي وی مطلوب سکل طرو بسیال ہیں دى مقصود تلب عبارف ساس مين نجوم و قهرو ماه و کمکتال مجمی اس اک نور کے سب ترجاں ہی محمد المامني بيمياركان مان محرا عم كار عاصيال بي محسد المحسوا رحمتول كالسائبال بي محسيرًا رممت اللعسًا لمين إي نوا کے بعبدانفل ہے گال ہیں نبی کوئی ہمیں ان کے برابر وه ہر حالت میں اپنے یا سبال ہیں زمانہ اُزما نے کا ابدتک مے آقانان بے نشاں ہی یہ شابت کن رانی سے ہوا ہے مرے سرکار جان گئتاں ہیں یه رنگ و بوسے سب آنکی پدولت تصحفري البناككيون مو وه اینے شاعروں پر جہر باں ہیں

سیبہر نورکے ماہ تمام سحیا سجیتے ہیں جب روماہ بھی تیرے تحسلام سحیا کہنے کہ جہاں کے واسطے گنجینہ ہایت ہے کلام آپ کا رب کا کلام تحیا کہنے ریام آپ هر خدا کامحکم ہے بندول مرے حبیب یہ بھیجو ے حبیب کی ملاحت دیا بشرکو فلانے ' پیام کیا کہنے ہے کا تنات کی ہر چیز دو نیم ہوگیا اہ تھام ربيميز ساركع فتسكرمان ی تھے سے اقطی میں سب شب معراج بنے ہیں آپ ہی ان کے امام سیا کہنے بنے ہیں آپ ہی ان کے امام سیا کہنے عب دونے طب کم دستم کی حدول کو تور دیا گی تم کو حمیّاتِ کنا ہنگارہے ناقب گرہے بخت یہ ناز حبیب عاحق کا ہے افرف لام سمیا کہنے الله بیاں کس سے ہوا حسّانِ محسداً کومنین کی ہرچیہ نہے نیضا ن محسدہا رہ سدرہ یہ جو بہو نیجے تو حقیقت یہ کھلی سے حبب ریع امیں کو یہ تھا عسرفان محسمدا اقطاب ہیں ایلل ہی' اغیبات ہیں سیگل اس سنان سے ہماہے گلستان محسدا ان سب كو ملا رتب مصلطانِ دوعً الم وہ جن کے مقت در میں ہے دامان محسلا عرت مری دولت مری سب کیسے اسی سے اس دل میں جیکتا ہے جو ار مان محسد سوطرح سنے وارول گا دل وحبان کوان پر الله بنادے منگے دریان محسافا موسٹی کی لگا ہول کو ملی سیسے سے لذت اللّٰد وكھادے ثرخ تا بانِ محسدا معسداج غُسلامی ہے ققط قرشِ زمیں پر ہو میں ری جبیں بر درالوانِ محسدہ البرترے لطف و عنایت کے تعدق تناقب كوبنايات تنناخوان محسلا (°9

فخسیرِ آدم<sup>ی</sup>ا رسولوں کے سردر کملی واسلے وه حبيب أخب ا وصف گیا ان کا ہم کرسکیںگے ت ان میں جن کی کولاک آیا كوني المسرب ان السلام نه شاني حیانہ تارے انہیں کے بھکاری ر حمتوں والے ہ تا ہمارے ؤیمار کی آک تطریعیک دیرو *ت افع حشہ بنیوں کے وا*لی ہر کوئی ہوگا ان کا سسوال دوسٹس انور یہ مکسلی وہ کالی دوشش انور په ان ک*ی کتیج درهج بھی ستنے* کرا لی ان کی ہراک اداحق کو پیپاری رحمتوں وا لیے ہتا ہارے ؛ بیپار کی اک نظر تصبیک دید ہیچ ہیں ہم گر اسمتی ہیں ! نازے ای بی پر ہمارا! أيني أك نونشني المسلكة إس ایی معسراج کا دیدو صر قه

یاسی نقد عل کچھ نہیں ہے طوق تسبت سے بس اکس سہارا ر حمتول والے آتا ہمارے بیا یمارکی اک نظر بھیک دیدو حمال ابت رہے أقا ہمارا أب مى مى بهمارا سسبهارا ما سوا کی مجرست مسط د و معقیت کے بھنورسے نکا لو عشق کا نور انسس دل میں بھردو ر ممتول والے آقا ہمارے ہے پیار کی کٹ نظر بھیک دیدو ے بڑائی گہنگار مِشَاقِب بيرسنوا كالمساوار متأقب بخش دليج اسع توعنايت تعسدة بمحسن تاج سشفاعت سند ماری سے سرکو تھالے دست لبد يهركتاب مناقب اینے اصحاب وعرت کا مک قر غوت اعظم على نسيت كا صدقر ر حمتوں والے اُ قا اُہمارے بی پیار کی اک نظر بھیک دیدو

جب زمیں کو حبیب خدا مل گیبا فرسٹس کو عرش کا کاکستہ ل گیبا رشک سورج ، قمر اور تنارب بنے جن کو دیدار خمیسرالوریٰ مِل گسکِ همکوقت آن و قب ران ناطِق مل د رندگی کو نیبا ضبابط کل گیباً ان کے دامن کا جسکونسلا ماگیا اسکو اعزازِ ہردوکشا رک گیا جاند شق ہوگیا جہ۔ اوٹ ِ اُگیا تُحَكِّم دونوں کو تجب آپ کا ل گیا ان کی حیشیم کرم سجس کسی پر پڑی اسکو تقدیر سے بھی سسوا مل گیا

ان کی نظسرو*ل کا جب زادیہ کچسرگیا* دیکھیے سکا سراقہ <sup>رز</sup>ا کو کیا ہل گیا

ان کے <sup>تلوں</sup> یہ جب بل<sup>ع</sup> کی تھی جبیں مح<sub>و</sub> داحت جو گور خب را مل گیبا

نود تجبار ب الوگی ستاد مان د عِشْ کو ان کا جب نقشِ یا ل گیبا يزم عرش معتلّی سکک که وه گي ان کے قدموں کا جب واسبط مل گیا

اسنے مقصود کو امتیں پاگئیں حشریں ان کا جب اسٹوا مل گیا

ال کے دریک درسائی کی ہے کسے حبكو دامان غوت الوركارة مل كيسا

ان کی چر کھٹ کا شاقتہ گلا بن گیا السكو بب صابری رسیسلید بل گیا

۵۲ • محسند ہمارے برای شان والے وہ نور ازل ہیں خصرا کے بیارے کوئی ان کا ہمسر ہواہے نہ ہو سکا دہ سردار بھی ہیں تمام انبیائے کوئی اسکولنے نہ مانے گر آپ بہاں بھی وہال بھی ہمارے ہمارے مری زندگانی رہیں کرم ہے مرے دل کے ارمان سارے نکالے غلاموں کو مشختے بھی ہیں و سکھتے ہیں وہ مرقب میں ارام فسکر مدنے والے م میں اپنے بیاروں کاصدقہ عط کیجے ہم ہیں دامن لیکارے عنام ازل ہے یہ خاقب تمہارا عطل الوں اسے سبز گند کے جلوب

۵۴ جوعقیدت سے سجائے محفلِ نعیب رالوری ہے لیمیں آئینگے اس میں سردر کل انبیا اختیار احرامخت ادکی بہر سٹان ہے اوٹ کر خورکشید آیا جب اند دو مکرشے ہوا

ان کی حیشم نازسے جمکا سراقہ کا نصیب دیدیا سرکار شان ان کو بشارت جالفر ا

وہ حدِک یہ اکر کرک گئے دوح الا مین عربی پر سرکار ہم بنچے روارد تھا دال خسدا

ده کیش میں وہ کبشہ ہیں تم یہی کہتے رہو ہم خسلاموں کیلئے ہیں نورتوں نورالہ کی قریب میں منکر کیر آگر جھے شکتے دہیے

قبریں منکر کمیر اگر جھے تکتے دہے تھا گلے یں میے رطوتِ نسبتِ حیب الور ی

ہی خسانت کے یہی اربعہ عنامر دسکھنے وہ الو کر وعمر ' عثمان ' عنائی مرتضیٰ آجنگ برفیض ہے' شانِ رسالت کی جھلک ترجاں ہے انکی عظمت کی یہہشانِ اولیک

ساحلِ مقصور پر مسیری رسانی کیول نہ ہو جب سفینہ بن گئی ہے عترتِ خسی الوری

جن کے دل میں سے ضیائے انجسم عشق تی میں وی بزم ولا میت کے سیں سنتم مع مدی

بختِ شاقب کونسے معسداج سیاصل ہوگئ کعبُ ادمال بنا ہے مصطفے کا نقسشِ یا  $\bigcirc$ 

84 کے قربال دہ ہر رسالت کیا کہنے ستراج رسولال شاہِ انم ہنتم ان یہ نبوت کیا ہے۔

والیل ا ذالینشا زلفین واستسس و ترحن صورت کارائ اِکْرِیشم انور ده نورکی مورت سخیا سیمنے

> پوسف کی زلنج تھیں شیدا' مرکار کا عاشق خود سے خدا ہیں نور محبیم ملی عسالی' وہ چاند می صورت سمیا سکنے

محبوبِ خدا 'سلطانِ زمال' الفَقَر وَفَحْسِرِی 'دسِبِ زماں خالی نه سوالی درست کِیمرا ' وہان کی سنحاوت کیا کہتے

ہروشن دیں ہر وشمن جان پایا ہے عداوت کر کے ا مال ہیں آپ کسوایا حفود کرم اور آمیکی رحمت کیا کہنے

دنیا میں حکومت بھی ابھی عقبی میں شفاعت بھی البھی ہم ابھی غلامی پر نازال کہ بہ خوتی قسمت سمیا سمینے

۵۷ ) انوار انہیں کے ہیں سب چاندستاروں میں ان کا ہی تسبم ہے جنت کی بہاروں میں

وہ رحمتِ عالم ہیں وہ جانِ دوعت الم ہیں یہہ بات کایاں ہے قسران کے یاروں میں

اللہ کے دلب کو وہ چومتے رہتے ستھے ۔ بہ نعمتِ عظمی تھی کمسلی کے سمناروں میں ۔ ۔ بہ نعمتِ عظمٰی تھی کمسلی کے سمناروں میں

ع اکم کی جیات ان کی دہلیز کی دربال ہے والب یہ دامن سب زندہ ہیں مزاروں میں

رضوال سے کہے گا اب لیحبارُ انہیں جنت مجوب کے متوالے جینے ہیں قطباروں میں

بلوا کے تمہیں رہنے خود عرش یہ دیکھا ہے وہ اکیل سٹیدا تھا یوسف سے ہزاروں میں

انوارِشب اسری جو اُن کے جلو میں تھے دیکھو وہ سچکتے ہیں طبیبہ کے مِناروں میں دنیا کا زکوکی غم عقبی سی نہیں کھنکا جیتاہے جو وہ انکی رحمت کے سکہاروں میں

اے کاش می قسمت بول اوج یہ آجائے کو جائیں می نظریں روضے کے نظارول میں

۔ ناقب کے مقدر میں اللہ کی سنت ہے خور نعت کھی رہنے قران کے پاروں میں



کوئی سبھے رہاہے حصن خیال کی باتیں میری زباں سے مین کراس مہ جال کی باتیں سورج کھی اور زمین کھی تارے کھی اور قمر کھی كرتے ہيں دات اور دن اس بے مثال کی بائيں ین ولینٹر ملائک میموال ہول یا پر ند <u>\_</u> سب کی زُبان یہ انکے بود و نوال کی باتیں کوئی ولی بناہمے کوئی مقطسب بناہے حل میں چھپا لیا جب اسس باکمال کی باتیں مان کے غسل میوکر کیسی نسگاہ یا تی ! موتنے ہوئے جنوب میں کہدی شسمال کی باتیں اس رشک صدقمر کا حجسلوه دکھا دے یارپ رہ رہ کے انگھ رہی ہیں دل میں وصال کی باتیں نور خالقِ دوعالہ ہے مرح نوان اُکن کا ہیں نازشِ زماتہ اس نوش خصک ال کی باتیں نبت کا طوق بہنا جب سے گلے میں ناقب رہتی ہیں مور کس سے فکرِ مال کی ہاتیں

یه جان و دل ہیں تہارے خیال پر قربال بنی تمام تمہارے کمال بیر قربال خلانے روئے منور کی یاد کی ہے تک ہم ہزار چاند تمہارے جمال بر قریاں وہ جس کا سایہ برتھا اس کا ٹائی کب ہوتا مر ایک سنے سے اسی سے مثال پر قربال تمہارے نورسے ہرایک کو وجود ملا ہی ہرو ماہِ درختاک نوال پر قربان یہ اوج اور نئی کے نصیب میں تو نہ تھا فراز عرست بیتی سے وصالِ پر قرباں زمانٹ کی مخطب کے گیت گا اسمے یں تا جلدِ ترم نوش نوصال پرقشریاں فلک بھی اُن کی غسامی یہ رشک کرتاہے فرکشتے سب تھے اذائِ بلال پر قرباں یکی تو ماہ رسالت کے ماہ پارے ہیں رسولِ پاک کے اصحاب و ال پر قرباں

نوید کتگی کری اوی عط به کرم ہوسے جو ول سے مصراق حبلال پر قربال

تتار عارقِ پرنور پر دل شاخت کمانِ ابروسے رشکِ ہلال پرقسریاں مشمع ہوم کی بات کہاں اور ہم کہاں یہ آرزوئے دید وہ نورِ قب رم کہاں اُن کے لئے بنے ہیں زمیں اسسال سبھی اُن کے بغیر ہوتے یہ ہوج و قسلم کہاں ذکر رسول پاک ہے وجہ سکون دل ان کا خیال آئے تو رہے و الم کہاں

ان سے کہاں انہی سے مرے دل ہی ہے ضیا شمس و قمر کہاں وہ نقوسش قدم کہاں

یال جبلوہ طبیب ہے اور سبلوہ تحدا کوئے بنی کے سامنے باغ ارم کہال

من کی نوازشوں کی ہے مربون کا سات کتنا مرا سوال وہ بخسہ کرم سمجساں

اُن کے قدوم نازیہ کرتاہے ہو سبود اُسکے لئے فزورت درو ترم کہاں

وہ کون سے جو دامن نسبت تھر اسکے جب سک کردم میں معملی میں میں دم کہاں

اللہ اور نبی کی عطا یر ہمیں ہے ناز دونوں بھی ہیں کریم ہمیں ف کر کم مجماں

عربت یہال کی ان سے شفاعت وہال کی ہے ان کا کرم نہیں تو ہمارا بھرکسرم ملحب اں

کے سرکار دوجہال کی غسامی کا کیف ہے تاقب کہاں یہ نعتِ شقع امم کہاں

مہر ندہ ہدے بڑم عبالم انوار احسدی سے روستن ہے دل کی دنیا فر کر محرای سے عظمت کا دہ تصور کیا کوی کرسکے سکا بب جگرگارہا تھا عرش پریں نبی سسے عشق نبی کی دولت حق نے شکھے عط کی سے زندگ کی نوبت بختی مری اسی سے سرکار کی بڑائی پوتھو تو ان بڑول سے روبر سے عمر سے عثمان سے عسلی سے عارشق ہوا خداخور اسس نورِ کم پرزل کا جب ایپ کو سنوارا انداز دلسبری سے

جب آب کو سنوالا انداز وسبری سے اسکی رسائی حق کے در کک نے ہوسکے گ گذرے اگر نہ کوی وہ آب کی سکھی سے

خوستس بخت ہیں وہ جن کو اگفت بلی بنتا کی چکا کئی ستارے تنویہ عبا شقی سسے

حقدار ہوگیا ہوں اُن کی شقاعتوں سے نست جول گئے ہے مسرکار کے ولی سے

ان کا جالِ انور جب ہو نظسر کے آگے کلے گی روح میری اسے بڑی ٹوکشی سے

معرج بندگی کا تاقب بهی تو ہمو گی بترا اگر گذر ہو انکی حسین گلی سسے



معسراج کے سانوریا سرکار ہمارے ہیں اور آنکی غلامی کے دشتے ہی سہارے ہیں

وہ نور ازل بنیک سکرکار دو عکالم ہی محبوبِ خلا بھی ہیں نیبوں کے مولارے ہیں

کیا ستان زالی سے بیول میں رسولوں میں وہ مہر رسالت ہیں سب چاند ستارسے ہیں

قرآن بھی کہا ہے اور مالک قسراں بھی گفتار نیاری سے کردار نیارے ہیں

ول اس کا ہوا روشن اورف کر و نظر روتنن حیں ول میں محمد کی اگفت کے مشرارے ہی

امت کی گنهگاری حب حب بھی گراں گذری داتول بس نہیں سوے دن دو کے گذارے ہی

ہم اپنتے مقدر کو انسطرح سنوارے ہیں جشانِ تصور میں دد نصے کے نطبارے ہیں عالم كوسط مي جويهة نازو تعرب ر \_\_ اس سرورعالم كے صدقے ميں اتارسے ہيں

محتریں غلام ان کے سرکاڈ کو دیکھیں گے وہ نوری کملیا میں کوٹر کے کنارے ہیں

خوشیول کی جگر ہمکو سرکار انہیں بھولے معسراج یں امت کی تقدیر سنوارسے ہیں

وہ تقد سعادت بھی وہ فخب عبادت بھی سرکار کی مرحت میں کمجے جو گذارے ہیں

رسوائ محشر کا کچھ خوف نہ کر ناقتب اس سٹار فع محشہ کی رخمت کے اشارے ہیں

معراج کی شب ان کے جلویں کیسی رہی بارات نہ پوچھو عرش علی پر سامنے بیٹھے رہے ہوئی کیا بات نہ پوچھو تہر رسالت کی کروں نے کساسیں اعجب از دکھ یا کیسے بنے ہیں روشن تارے بطائے کے قوالت نہ پوچھچ

جن دلت کیاشمس و قمر کیا' مخلوق ساری ہے اُن کے تا یع رب کی زباں تھی' دب کی مشیت'ان کے حسیس کا ات د پو تھیو

کیاجانے کوئی کیا مرتبہے ان کا ادب کھلایا خصائے نعتِ پیمبریں قرآل کی کتنی ہیں آیات نہ پوچیو

ان کے سلاول کا اعجاز دلیکو دریائے نیل بھی زیر ہواہے نیر کا درجس اتھ سے توانا اسکی شجاعت کی بات نہ برجیج

ان کے استارے جاند ہوا دو ' دو با ہوا سورج لوط آیا کونین کی مرچینز بہ لازم ' ہیں ان کی خدمات نہ پوتھو

شاقب کا دل ان کوسجدہ کرے گر ان دارکا الزام کس پر رہے گا کیسے گرے ہیں سجدے ہیں ان کے کیمیے ہیں دات و منات نہ لوچھو المائی میں جمکی کفِ پائے یار رہتا ہے ہرایک بزم میں وہ با وق ار رہتا ہے دل غریب پیکوناہے رشک عرشوں رویں حرم کاجب سے یہاں تاجم لا رہتا ہے

چمن سجائے سکتے جن کے واکسطے لاکھوں دل ونظہریں وہی گلعبذار رہتا ہے

فرکتے اسکو لگا ہوں میں لیکے پھرتے ہیں خوال میں انہا ہے خوال رہتا ہے خوال میں انہا ہوں میں انہا ہوں میں انہا ہے

یہہ مرف ان کی عنایت سے اور ان کا کرم یہ دل ہو اُن کیلئے بیق سرار رمت اسے جب اُن کی نظر کرم ساتھ ساتھ دہت ہے زمانہ تلخ سبی سازگاد رمت اسے

رورہ کی ہے۔ انسی کے واسطے سامانِ سرفرازی ہے جوان کے لطف کا امسیدوار رہتا ہے ۷.

مرے نصیب میں آئی جو دولت نسبت اسی عطبا پر مرا انحصب ادر رہتا ہے

مرسی نے سارے زلمنے کی جھولیاں بھردیں وہ فیفنِ خیاص جو زیر مزار رستا ہے

نھیب ٹاقب عاصی کے جاگ المحقے ہیں وہ اپنے حال یہ جب شرمسار رہتا ہے

 $\odot$ 

ک جھکو ونیا کی حکومت اور نه دولت چاہیئے مسیے آتا آپ کی نظرِعنایت بیٹ ہیئے

آپ کے نقشِ قدم کی روشنی بھی ساتھ ہو کسے دازی کیلئے پرطوقِ نسبت حبہ سیے

ہم خسلاموں کیلئے سامانِ عزت سے یہی تاقواں ہاتھوں میں دامانِ محبت چاسیئے

سرزگندگ تحبلی سے لگاہی شادہوں ماملِ دبط ِ خسل یہ مستر چا ہے

معد کی آسائشیں ہمکو کہاں مطلوب ہیں ہمکومجور پنٹ راس کا حسنِ صورت چاہیئے سمکومجور پنٹ سام

خواب ہی میں کاش کوئی شب کھلیق مسے بھول جھکولیس ان کے لیسنے کی تراوٹ جا ہیے

ان لگا ہون میں کہاں تابِ جالِ روٹے پاک اکیے جبلوں کو د میکوں وہ بھریت جاہیئے چور آئے ہیں اُسسے سرکار محشر کے لئے عاصیوں کوسایۂ وامانِ رحمت جب استے

بیخری میں بھم لوں میں اپنے آقا کے قدم قرین میری خدایا اتن وسعت سے اسے

وہ قیامت مک زمانے کا دسیدین گئے عقل کے اندھوں کو اب پاس مشیت چاہیئے

چوڈ کراک کو ہوئے ہیں در بدر چاروں طرف سنے بلندی کیلئے اقس دادِ عظمت چاہیئے

پررسے ہیں اب لیرے اور مو کرچادر عیب ہم کواب حسن عقیدت کی حفاظت چاہیئے

سجدہ ہے شوق دوسے پر پچھ اور کر سکوں آریجے ناقب کو اب اسکی اجا زت چاہیۓ آریجے ناقب کو اب اسکی اجا زت چاہیۓ

کالی دل تو پہلو میں رہاہے لیکن اختیار اس پرمیرانہ میں ہے جسے ان کے تصور میں دو ہا ' آپ بھولاسسما کا کہنیں ہے نور میں وہ لیاس الشریس، نامجھان کوسمجھا نہیں سے رحمتِ تحق ہے شکل نبی میں اسلے ان کاسایا نہیں ہے به زمین اسمال عش وکرسی قفر فردوس و تسنیم و توثر مرجب گر حکمافی معان کی کس جگه ان کا سکت نهسیل مست انبیانوسے نوب ترقے بین لیا پرخسانے تہسیں کو ہر زمانے نے دی ہے گواہی ' کوئی مجوب تم سانہ یں ہے مراوا معجرہ 'مرخی معجرہ ' اسکی شاہر ہے تاریخ عالم عمل سے زندہ ہے خوشوے کونین کیادہ ان کالیبیۃ نہیں ہے حور وغیلان کے تھے وہ مجوب ابنیا و کمک کے بھی مطلوب جس کا مشتاق رب العلائجي تحیاره ان کا سرایا نهیں سے عظمت مصطفى كا تصور كلي المحكي المحكو عرش بري كك ویکے کا سوائے محسلا' عزش پر کوئی پہونکپا 'بہتیں ہے بھکو دیواز کہتے ہیں اُن کا' مجھکو ملتی سے لذت کسی میں بیسے تصور دل میں سبحی دل سنھائے نبھل کہ سی ن خرابے سفینہ ہیں جب وہ کیم کھال ہم کو طوف ال کی پروا موج نود بن کے آئے گی ساحل محر نظر میں کمال نہیں ہے

رم کونین کے ہیں دہ دلہا ' چاند سورج ستارے ہیں سندا ان کے جلوے ہیں ہرچا نایاں ' دیکھنے کا سلیقہ نہیں ہے دہ خداکے ہی مجویلے شک دہ ہی مخت اد کونین بے سک ان کا دامن آگر ہاتھ آئے ، پھر کوئی بے سکہالا تہیں ہے قطاہ نتون زمیں پر رنگر نے دیا 'موئے اطہر ہیں محفوظ سب آجنتک جال نتارول کی یہ جال نتاری کیاز لمانے کے دیکھا نہیں ہے البحدر کی شب میں کشمن دہ سارے اپنی تلواریں لیکر کھڑے تھے - مرتضی چین سے حس پر سوئے کیا تھ اُن کا بچھونا نہیں سے ہم کہاں اور کہاں جانِ عالم ' اُن کا عاشق ہے نود ان کا خب لق ہم ہیں طوق غلامی یہ نازال ' ہمسکو الفت کا دعوی تہیں ہے طوریہ بات کچے اورہی تھی 'عرش کی بات ہے اور ہی کچھ نور تحیلی رب جاتی ہے ، یہ محراسے موسلی نہیں ہے عُرْبِ اعْلَم یہ معراج کی شب ' رہنے ہو کچھ کیا ہے بخف اور مغفرت عاطیوں کو کمی سے اسلام ان کا اسال تہریس سے سبز گنبدکے ملکِ کو سمجھو ' ان کے روصفے کو بیکوں سسے بیو مو حب کو کیستے سجدہ کیا ہے "کیاوہ کیلے کا کعبہ ہسیں سیے و ان کا احسال سے ان کا تصور ان محکو دولت ملی ہے یہ ناقب جسے ہے۔ اور کا تصور کی کھکو دولت ملی ہے یہ ناقب جسے جسے محمل سجالی تو در کھا اور میاں کوئی پر دا تہمیں ہے۔



حیں طرح نلک پر وہ حیانہ ہے ستاروں میں حشرمیں رہی گے آپ اپنے جاں منشاروں سمیں ہے انہیں کے صدیقے میں ان کے حُسن کی روثق اُن کاحن <sup>م</sup>یتا ہے سارے گلعتداروں میں ان کے یائے اقب س کا ندجے کمکا آ سے مشتری میں زہرہ میں' حیا ند میں ستاروں نیں ان کی نعت کے نغمے کے قدر رسیلے ہیں ساری جو نتیبارول میں سارے البشارول میں عاند سورج و خيوان وه شجه ، مجحه ، با في آپ کی اطاعت کی آپ کے ارتاروں میں آپ کی نگاہوں نے کردیا ہے۔ گوگ وہ جو رہنتے تھے خرشک رگیزاردں میں كبدياس الك نے الكى كچھ نہيں برسش یر ہیں ان کے دلوانے دور سک قطارول میں کون ہے جو للکارے ' میسری عکر رہتی ہے حرکی نصیارں میں نعت کے حصاروں میں

کاُناتِ عالم میں آپ ہی کی خوستیو ہے آپہی کی رونق نیے لد کی بہاروں میں آ کیے محابہ بھی اولئے ایک عبالم بھی عش کے الایک بھی ان کے جبال نشاروں میں وه اولیس قرنی تعرف عوث مقل اور تتواجر رفع بھی صایرات و نظام الدین رح ان کے یا دہ نواروں میں رحمت دوعکالم کا گھرہے گنبرِ خضسرا رحمتوں کے حامل ہیں 'اولی آ مزاروں میں آپ کی عسلامی پر نازہے مجھے ثاقب آپ سا نہیں آقا کوئی صند ہر ارول میں

 $\odot$ 

Ċ ~

ان کی گرنظر کرم ہوخر روی اچھی نہر میں ان کے در کی بھیک اچھی' سروری اچھی نہریں

مدح نواں ہے بھود نوٹ الے پاک ان کا بر طا ان کی رحت گرز ہو وہ شاعری الیمی نہیں

نور حق وہ نور ادل ان کو کیوں کیتے بات ر بات ہو کرتے ہیں الیسی لبس مہی الیجی نہیں

بات بو رہے ہیں بھکاری سب نجوم و مہرو ماہ ان کے در کے ہیں بھکاری سب نجوم و مہرو ماہ وہ تھور میں نہ ہیں اور تھوں انہیں وہ تو بیاندق انجی انہیں ان

ارزوں کا میمن تو ہے مانی میں سے بڑیہ کا دور رہنے کی مگر یہ زندگی اجھی نہمیں روشنی پر روشنی ہے ایکی قطبت کا چسراغ حبس میں روشن دل نہ ہو وہ زندگی انجی نہیں ان کا طوقِ بہت گی اپنے گئے سسے ہو لگا محشر کے میں دان میں سمشرمندگی انچھی جہیں

ماری دنیا بھی جلی جائے تو کچھ بردا نہیں آسے جسن عقیدت میں کمی المجھی نہیں

یاد کیوں آتا نہیں سے فیول شن اللہ سما کیوں آتا نہیں میں اور کی یہ روشنی الی نہیں

تاروں کوچک کھولوں کو ہمک مرکار ہی بے تیک دیتے ہیں اور اپنے عنسلامانِ در کو انوار کی صحنک دسیتے ہیں

معراج کی شب دلکھو تو ذرا سجب ریٹ ایس کا پاس اوب تلووں میں دو آنکھیں مل مل کر' بلکوں سے وہ دستک دیتے ہیں

کونین کے کرور نورازل مجوب خصر نبیوں کے امام کیاجن ولبٹررہ ہے موقوت تعظیم ملک تک دیتے ہیں

وہ شانع عصیاں ہیں ہے شک وہ رحمت عالم ہیں ہے شک وہ نوری کملیا کو اپنی عیبوں بہ مرے طرحک وسیتے ہیں

معطی ہے خلا اور بیں تالیم ' ارت و مرے سرکارا کہ م مخلوقی خلا کے وامن کو سسرکارا ہی یے شک دیتے ہیں

سرگارماکی نظرول میں ہم ہیں'ایان ویفیں اپنا ہے کیم سنتے ہیں سلام اور اس کا جواب سرکارا اید تک ویتے ہیں

جروں سے اللتے ہیں ان کے ناقب وہ نقاب فلتہ گری سرکارا کے جاہتے والوں کو جو رہ رہ کے زک دیتے ہیں مر ان کی صورت مرے دل کی ہے روتی ' رہا ہی یہی حق نه بھی یہی ان کی صورت مرے دل کی ہے روتی ' رہا ہی یہی حق نه بھی یہی دل ان کی گفتار ورفتار کا با کمین ' دل شیس تھی یہی دل رہا تھی یہی دل ترفیق کی سیسے محضور دل ترفیق کی سیسے محضور آپ کی دید کا جام ملتا رہے ' اس کا درمال یہی اور دوا تھی یہی مجھے محصے دنیا اگر: یوفائی کرے ' اور کرتی رہے غم نہیں ہے جھے میں میں کی فریسے کا دامن رہے ہاتھ میں ' ازرو تھی یہی ' مرح ا بھی یہی اور کرتی رہے خم نہیں ہے جھے ان کی فریسے کا دامن رہے ہاتھ میں ' ازرو تھی یہی ' مرح ا بھی یہی کی درمان کی فریسے کا دامن رہے ہاتھ میں ' ازرو تھی یہی ' مرح ا بھی یہی کی درمان کی فریسے کا دامن رہے ہاتھ میں ' ازرو تھی یہی ' مرح ا بھی یہی ۔ اور کرتی رہے خم کی درمان کی فریسے کا درمان کی فریسے کی درمان کی درمان کی فریسے کا درمان کی فریسے کی درمان کی درمان کی فریسے کی درمان کی

ان کے در مک رسائی اگر چاہیے اک رکسیدہ کے نقبی میم وکھے لیں رہر و منزل عشق کے واسط اسے طرایقہ یہی راکستہ بھی ہی

ماری دنیا میں دولت بڑی ہی ایک نام کو گنگنا تے رہیں کوئی طبغیان ہو کوی طوقان ہو 'اپنی کشتی کہی 'ناخدا بھی یہی

حربس گرای دوح پرداز کرنے لگے 'آن کا دوسے منور رہے ملفے پاکٹے 'آن کا دوسے منور رہے ملفے پاکٹے 'ان کا دوسے منور رہے ملفے پاکٹے 'ان کا دوسے اور دعا ہی ہی

فکر دنیا ہیں؛ فکڑھتی ہیں ' ان کا ناقب ہراک فکر سے دور ہے اسک ہراک خوشتی ان کی منون ہے ہے حقیقت کہی واقعہ بھی یہی ۸I

تم یه صد تنے ہے جاہ و حشم یا نبی ط مسرزمانے کا سے در پہنچسم یا نبی ط بب تہکارا تصور رہے سامنے پ*هر ک*مال کوئ رخج و آلم يا نبی<u> ط</u> اپنی تق پر کی یا دری کے لئے حياسية أك نگاهِ كرم يا نبي طرق تسبت تمہال بہت زیب گو ہے اسی سے ہمال بھے ریب کا نبی ط سارے پروانے آتے ہیں اسکے ملئے ذاتِ اقسدس سشرمع مرم یا بنی م نور سرکاره کی ده جملک حیاسینے عجس پر قربان حصن ادم یا نبی<sup>مط</sup> جس سے کونین کی روح بیٹرار ہے نیاج آپ کا نور نور تحب یا بنی <del>ع</del>ا آب کا حسن «جس کامشتاق رب اسکے محتاج سارے صنم یا نبت<sup>ط</sup>

آپ کی وہ رضیا جسن کا طالب خشیرا السُكَة تابع بي نوح و تشسلم يا نبی ط کا میں کی کا ہوں کی زینت سینے زينتِ عرضُ النقشِ قسرم يانبي ط جو تمهاری جسرانیٔ میں روتی رہی میری ہمراز ہے مجتنب نم

اُرُزُونَ سے کہتی ہے تاقب یہی آپ بون اور تکلے یہ دم یا نبی<sup>ط</sup>

 $\odot$ 

میں آپ کی امت میں یہر آپ کا حمال ہے یہ دل یہ مری جاں سب آپ یہ قرباں ہے سرکارک عظمت کا اندازہ کھکا کہ مکن خود خالقِ اکک رہے اور آپ کا ارمان ہے جب عش کی مسند پر اک ڈش کا جہاں ہے نعلین کے بوسے پرخود عرشس تھی نازاں ہے مثان پر بیفا بھی اجانِ دم عسیسی اسی اس نومجسم سے حسنِ کمہ کنعکاں ہے تعدیف محراکاحق کسس سے ادا ہوگا کسرکارگی مدحت میں خود صاحب قسے اکسے

اس درسے بنے اغیات اس درسے بنے اقطاب اس در کا بھکاری تو ہر دور کا مصلطال ہے پر چوٹ رنم کی سلطانی ' نواح برے رنم کی یہ تابانی سرکارہ کے صدقے میں یہ زمک کے بیاج اس

سرکارا کے قدنوں پر دم میبرا کل جائے وہ ائیں مرے گر میں میرا یمی ار مال ہے

ولیوں کی خلامی سے تعدیر ہوئی رو سنسن شاقب ترے ہاتھوں یں سرکار کا دامال سے

ب انبیا میں ہیں وہ سب سے اقفل ان کار تبہ کہال کوئی یائے رہے تاہمیں وہ سب سے اقفل کان کار تبہ کہال کوئی یائے رکھیں لگائے واحد وہ حب رہا ہیں تھی اسکے لاور سے آنکھیں لگائے

ان کا سایا نه رکھا خدانے سب ولی ان کی رحمت کے سکتے انبیا رشک سب کررہے ہیں ہم جو حضرت ملک اُسٹ میں آئے

دل یہ کھولاسماتا ہیں ہے ال کے بیاردل سے تب ملی ہے ال کی جیٹم غایت کے قربال میری قسمت کے سب کل کھلاتے

ساری دنیا کا مختار ہوگا حشہ میں بھی وہ ممتاز ہوگا اسکی تقدیر کا پوچھا کیا جس کسی دل میں سرکار آ سے

سے جو طوق غلمی گلے میں سرفازی لمی سے اسی سے ہم نہیں دینے والے کسی سے چلہد سال زمانہ ستائے ،

الم سے مری کامرافی میں اس سے مری کامرافی میں اس سے مری کامرافی میں اس سے کھرم سے کے اس سے مری کامرافی جی رہا ہوں جو تعلق اللہ کا محکمت ن سجائے میں ایکی الفت کا محکمت ن سجائے میں ایکی کی یہ معید رہے ہو گئی میں یہ معید رہے ہو گئی میں یہ معید رہے ہو گئی ہے۔

ن روگی کی تمنایس سے بت گی کی یہ معب راج مو گی جب بھی پیک اجل پاس آئے اِن کا جلوہ نظر میں سائے جب بھی پیک اجل پاس آئے اِن کا جلوہ نظر میں سائے سبزگنبدکے جلووں کی ہمکو بھیک سرکار دینے بلاکر ہم اسی اس پرجی رہنے ہیں ارزووں کی مضمع جب لاتے

یں سیر کاربول اور خطاکارا یقے عصیال یہ ہر دم پاشیان یا خلا مجلکو والیں نہ لآما مجب وہ مجھ کو مربیت میلاتے

یں ہے۔ اس کے ناقب کے دل میں تمناکیسے انگراآبیاں لے ری ہے سبز گنبد کی جب یاد آفی اسکی انگوں میں آنسو ہمرآتے

^/\_

میے دل میں وہ نوزخسدا ہے کیں ساری کونین ہے جیکے زیرِ بنگیں

شان مولاک ہیں تاجب ار حرم اُن کے دریان ہیں حب ریل امیں کوئ فرد کبشہ اور کوئی تب جی اُن کے جیا نہیں اُن کو تانی نہیں

حرف الن وجن و ملک کے گئے استھی چاندہ دلر بانا نر نمیں ! استھی چاندہ دلر بانا نر نمیں ! شان والسال ہے شان شمس الضحی سان والسال ہے شان شمس الضحی کا کل عنبریں حسن روسے مسیس

کاکل عنبریں حسن روئے ہمیں لی مع اللہ کہا مسٹ ملفی کہا مربان ہو رتبۂ رحمتِ عالمیں کاش مل جائیں وہ نقش بائے جہیں اُن کے سجدول کی شتاق ہے یہ جبیں

نوٹ بزم اسرئی کہی آسینے تم یہ قسربان کر دول بہ جانِ حزیں

ا بہ سری ازاد بندہ ہے یہ ساری ف کروں سے آزاد بندہ ہے یہ قلب میں آپ مسندنشیں میں آپ مسندنشیں

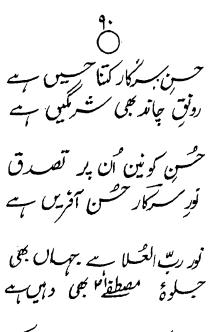

ا نبیاء کی جاعت میں دلکھو اُن کے جیبا تو کوئی نہیں سے

عرش ِاعظم پہ رب کا وہ مہما <sup>ں</sup> عاشقوں کے دلوں میں کمیں سے

جسٹر نمدا کوں عُطمت کو جانے اُن کے دربان روح الا میں ہے

مرحبا مرحب سیدا آگ ماری کومین کا تازتیں ہے

سیزگنید کوسینے بیں رکھ کر آسمال سے کبی رز زیں ہے

الله الله مرینے کی تسمیت یہ زمیں رشک عرش مرس

یہ تفور ہے معسراج میںری آن کے ق مول پر میری جبیں ہے

اس پر نازال ولایت ہے ثاقب انکی رحمت وہ جسکے قرین ہے

میر مرکار کسر کار کونین ہیں حب تنگ امیں اُن کے دریان ہی عرشُ پراہضرب کے جو ہماں رہے اُن بہ قربان مرکیبر کل دجاں ہیں انبیا میں کوفئ ان کے جبیا نہیں وہ لیا*س لیٹ می*ں ہیں نورخسرا ان کا ہر تول نشائے رب العلا انکی بانتی سجی سسن قب آن ہیں ابنی امت کے ہمدرد و تموٰار ہی روزمحشرشفاعت کے فیا<sup>ن کھی</sup> ہی ان کی تعظیم و الفت رہے قلب ہیں بہ ہارے مصابعے درمان ہی ال کی مِنی مصلحصلہ آہے قیمت کا در نور کی تصیک لیتے ہیں تمس و قمر ان کی رحمت ہیں بلنی ہے خلقت بھی ان کے در کے گدا سادے ملطان معرفت کے حیکے ہی غینے سلان میں اقطاب د اعتبات کے کھول ہیں استانے دلایت کے جتنے بھی ہیں اس بہار ازل کے گلستان ہیں ان کی نبت کا وامن مرے ہاتھ ہے ان کی الفت کا سورامرے مرمین دل میں عظمت کا احساس کے نعمہ ان اس سے روشن ہمارے بہر ایمان ہیں کام اً نے کے قابل عبادت ہیں حمتر کے دن شفاعت می کام آئے گی ان کی حدمت میں کیجیں دروروسلام نبس یہی توسعاو*ت کے* سالان ہیں سبز كبند كاجلوه رسب سامن اور ثافت كو كيف نظهر موعط آبے کے در کے سجد سے جنبی کو ملیں میرے دل میں یہی ساز<sup>ہ</sup> ار مان میں

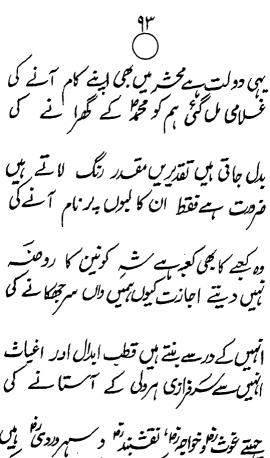

جہتے تو شفو خواجر تھا، نقت بندہ و کسم وردی ہیں انہیں کے ہاتھ ہے کہی محد کا کے خوانے کی انہیں کے ہاتھ ہے کہی مداری کے خوانے کی وروائی میں الدین و ساج الدین و ساج الدین میں اس بروادی کے مجلم کا سے کی میں اس بروادی کے مجلم کا سے کی میں اس بروادی کے مجلم کا نے کی

، یہ رنگ دلوئے گلہائے سیس کی بات اتنی ہے یہ صورت ہے اسمی فرخِسا کے مسکونے کی یہ صورت ہے اسمی فرخِسا کے مسکونے کی بجسز شمِع محما بھوگئے سارے جسراغ ویں اسی کی سمت الطبتی ہے نظر سارے زمانے کی

اسی کی سمت الصتی ہے نظر سادے زمانے کی میں دران آرہ میں میں دران آرہ میں

شفاعت کا لیتی اور ہاتھ میں دامان نسبت ہو یہی تو ایک صورت ہے انہیں صورت و کھانے کی

عقیرت اور مجتت سے سبایا حضافہ دل کو بچاامیدہے ٹاقب کھی تو ان کے اسنے ک

0

تم پرصد قے ہے جاہ دھشم یا نبی اسکا میں اسکا میر اسکا میں اسکا میر اسکا میر اسکا میں اسکا میں اسکا میں اسکا میں بیب تمهارا تصوررسه سامنے بیمر کہاں کو دی رنبے والم یا نبی این تعبیر کی یاوری سکیلے جاہئے آگ نگاہ کرم یا نبی طرقِ نبت تہاراہے نریب سکلو ہے اسی سے ہمارا بھے رم یا نبی سارے بروانے آتے ہیں اسکے لئے واتِ اقد س ہے سشمع حرم یا نبی زر کیارا کی وہ جملک چاہیئے حبس یہ قرباں ہے جسن ارم یا بنگا جھے کونین کی روح بیدارہے آپ کا نور نورقِ رم سیا نبی

آپ کاشن وہ حبس کا مشتاق رب اسکے محتاج سارے صنم یا نبی

آب کی ده رضاحسن کا طالب خدا اسکے تاریع ہیں اوح وقسلم یا نبی

کاش میری گاہوں کی زینت بنے زینت عرش نقشِ قسر یا نبی<sup>ا</sup>

جو تمهاری جشان میں روتی رہی میری ممرازہ جیشم نم یا نبی ا سے

آرزو ان سے کہتی ہے ثاقب یہی آپ ہول اور شکلے یہ دم یا نبی

O,

بھکو فقط نبی کی شفاعت پیراز ہے زاہد کو صرف اپنی عبادت پر نازہے مرکو توان کے دامن نست پرازہے عرت یرنازے نہ تودولت یہ مازسے کمانی کی صورت و سیرت یه ناز سے نبیوں کے وہ امام خدا کے جبیب ہی اسلام کوتر ان کی شہادت یہ مازہے گھر بار اینا کربل ڈا*لوں یہ* سب نشار مجمع سے گنگار کو تسمت به نازم ہے جو ناُزِع *سش گنیرخطرا ہے نیب* دل اِس شافع انام کی رحمت یہ نازہے حی نے کہا وہ رحمت للعبالمین ہیں ہمکوتوان سے ن عقیدت یہ نازہے اعمال برسے ماز ناطاعت یہ نازہے ہمکونبی کی ال وعزت یہ نازہے ہم تو ہ*یں اہل سنتِ سس*ردارِ 1 منبی<sup>ک</sup>

ان کے جال ناز سحا آئیٹ، بن گیا

سنافب کے ول کوالیسی لھیرت یہ مازہے

 $\odot$ 

عشق سنہ کونین سے نقدیہ بنا کے سوئی ہوئی قسمت کو تو لول اپنی سیکا لے سرکارا کفش کفِ یاسے جوسجا کے ہوجائے گاہم رہتہ یہ دل عرش بریں کا حرجاندستارول سعرهي بره كررس وثن اصحاب نبی وامن رحمت کے ہیں پالے ہیں ان کے ولی سار زمانوں سے زالے وهجن يركرين رشك كليم اورمسيحا دورا کے سمندرسی کھی گھوروں کو جیا لیے بے فکر علام ان کے رہے زہر کو بی کر تقدمی کرتے ہیں جنت کے تبالے وه متنافع تحشه یعی بی اور ک قیم کوثر یس آن کے کرم ہی مرے ارمان کیا ہے سامان نه تھا کوئی تھی ہمراہ تمت مرکارا کی عظمت کو جربینے میں چھیالے حقدار شفاعت کا دسی سشریں ہوگا حب ساتھ رہیں دامن نسبت کے اُجاکے الديحي مرقد كالحبال نوت كرسه كا یادی در محبوث پر لول مجھکو بلا سے تعلین کے ترسے مرت ہونوں کوعطا ہوں ما*ل كوفى بشراك كى نناكے اسي*س قابل غالب نے کیا نعت کو فالق کے والے اسس رحمت عالم ک عنایت سے کہ تناقب برحال معیت ین وی محکوستھاکے

ازل سے الن کا ہوں بت و محسد الم سے جن کا مرے آقا مرے مولامحسدا نام ہے جن کما متارے چاند سورج اور زیس سیان کے ہیں محکوم نحدا نود ان کا ہے شیا محسط نام ہے جن کا يجفا أرسكناا لارحت اللعا لميت فك أنهين كي شان بن آيا محبيط نام بي كا سجی جنت ملامک مف به مف وریس مشاق بنے ولہا شب اسرا محسدا الم سے جن کا وَيَرَفَعِنا لَكَ ذَكْرَى كِمَا اللَّهِ فَ قَصْرًا لَا يَن اید تک ہوگا یوں چرت رنیامحسانا ام ہے جن کما تجلی جالِ تصطفی کمی بات کیا کہتے تھے طالب ان کے خود کوسی محملاً نام ہے جن مکا ككات قاب قوسين ادر أواد في المها تحسراں خصرا سے ان کا کیا روا محسلا الم سے جن محا حدروح الاین سے براہ کے تنہا عرش بربہونیے مے سرہ سے مقام اونجام مل نام ہے جن کا ریان ابنیا پر نعسی نفسی کی صل او گی ؟ چیا ساحث ریں سے محساط نام ہے جن کما وه نورِ اولين مَا لَتَبُ وه ختم الا نبيارُ كَ أَقَبَ ببشرأن کے تھے عیسانا محسدا نام سے جن سا

ہے وہ حسن مال کمیا سکنے مصطفا كاخيال كيا كين ان کا حسن و جال کیا سینے ان کا خالق بھی ان کا عاشق ہے الكتاب إلال كنيا كيف نور کی بھیک ان کی پوکھٹ بر يهه ب ان كا كمال كيا كيف عرش پر وه گئے معہ نعلین حق سے ایسا وصال کیا کیے قَابَ قُوسکین حب کورب نے سما ان سعشق بِلالُّ مِيا لَمِينَ ان سے اگفت اولین میں دیجو ان کے جو دُو نوال کیا کینے ایک دستمن کو سنگن کسری مصطفط اور جال کیا کینے وه کلیم اور جبکلال کیا کئے أب كايبه مسوال كي محينه هل لك حَاجَةً كوجبرلًا ان کی عرت و آل کیا کہنے ہے سفینہ نحیات کا اپنی ساری دنیا سے معت رف ثاقب ان کے روشن خصال سیا کینے

بار امسیدی زبال پر دہی نام آ تا ہے مسلے ہمراہ مت کا بیسیام آتا ہے

بیت اس برم میں وہ ماہ تمام آباہے جب بھی اس برم میں وہ ماہ تمام آباہے

غیر ول نے تنبیم کی سسلامی دی ہے بلرغ ارمان میں وہ مستِ خرام تماہے

رقص کرنی ہے مری روح برن میں اُس دم جب رباں رپرشے اولاک کا امام آت اسے

کیوں نہ اتراؤں مقدر پر مرے دل کے کیں تم بہ خالق کا شب روز سسلام ساتہ ہے حس کشمانی محصدال ۔

جب کیشیانی عصیال سے گھراتا ہوں دل کو سرکارہ کی رحمت کا بیام آناہے

> ہزرباں بیہے اغشیٰ کی صدائیں جاری اسطرح شرمیں نثیوں کا امام آتا ہے سرحرسر

رکھ کو تھکو یہ رضوان کھے گا ٹاقب چھوردو ان کے غسلام کا غلام آنام سے چھوردو ان اکوئش تصور کا عالم اک لمی حقیقت بن جائے تظروں سے بلتے ہی آقانظروں کے بناکر پیانے

> اک اپنی جھلک دکھلاجا داس دل میں چراغال ہوجائے اے شمع حقیقت تنہے رائے بتیاب ہی تیرسے پروانے

یہونچوں گاجب انکی محفل میں کمدوں گا بھی صدقے ہوکر وقی میں مرے دل اور عگر، تابل تو ہسی یہ تذرا نے

اسس دل کو تکاش ستی ہے او مست نظر والے ساقی ہے او مست نظر والے ساقی ہے اور سے ہوائے ساقی سے ہوت والے ساقی سے ہوت والے ساقی سے موسل والے ساقی سے ہوت والے اللہ میں سے ہوتا ہے اور سے ہوتا ہے اللہ میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے ہوتا

اے شان خلا اے نوز حسل کھی لطف وکرم کچے جود وعطا معرب اج کے با نکے سانوریا ہم بھی ہی تہارے دلوانے

تُنَاقَبِ يہتمہارا مندہ ہے بس اتن گذار ش ہے اسکی جب پیکر اجل آجائے گا مسرور ہوں میرے سر ہائے

ن حن ازل کے عشق کا دل میں اگر مقام ہو ساری زمین و آسمال شمس و قمر غسلام ہو

روح کی بن گی ہی کول کی نمازہے یہی ا یادنی ہو ہر گھڑی کو نبی مدام ہو

> سی میں ہے جنبین دل ٔ جاں محوانستیات ہے اس جان انتظار کا کاش ادھ۔ نحرام ہو

حسة دبے نوا موں پر دل میں ہے شوق و اَرزو ان کی حریم خاص پر عرض مراسسلام ہو

> عودی میں ان کے سامنے تعف<sup>و</sup> زندگی رکھوں تنبغ ِ ادائے دلنواز مب ان کی بے نیام ہو

کیا کرسکے بشہ کوئی آپ کامر تبہ بیال واصف تمہاری زات کاجب فالق انام ہو

> ہے آ<u>کے ہے گلے</u> میں طوق ' ٹاقب کو اس بیہ ناز مرغم سے دویے نیاز جو آپ کا عشام ہو مرغم سے دویے نیاز جو

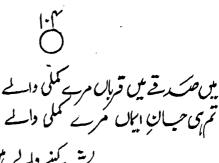

بشر کینے والے ہیں وہ کور باطن ہوتم نورِ پزداں مرے کملی والے

غلاموں کے دل رتص کرنے سگنے ہیں کرہیں سرچ مہماں مرے شملی والے

ہمیں سبزگند کے جبلوے وکھا دو سفر کے ہول سامال مرے کملی والے

رہے نارہے کی نہریں اس کا اب غم رہی زی<sub>ر</sub> داماں مرے کملی والے غلاموں کے پیچھے برائے میں سنا قق

سلامت ہو ایمان مرسے کملی والے تہمالا تطب لا ہو اور روح شکلے ہو پورا یہ ارمال مرسے کملی والے

گہنگار تاقب پر ہوجشم رحمت میہ ہے تم یہ نازاں مرے ملی والے 1.0

جن پیشیدا فدا ان کی کیا ستان ہے زندگی ان سے ہے ان سے ایکان ہے

کورباطن انہیں جان سکتے نہیں نوری سربسر شکلِ انسان ہے

> اسکی رفعت کا ادراک کیا کرسکیں عرش پراپنے رب کا جو مہمان سے

وقت معراج بولے نہ اگست کو آپ می خسلاموں پر بہہ کتا احسان ہے

دولت اسوهٔ پاک پر دل نشار ان کی ہراک ادائشرح قرآن ہے

تاج بولاک مخصوص انہیں کو ہوا سارے بنیوں میں سلطانِ دلیتان ہے

> ان ما طوق عسلامی سسلامت رہے ان مما ارمان ہی ابیٹا درمان ہے

ان کی جود دعط ایسے گردن جھکی از تاقب کوہے وہ جسریان ہے

مری په جسان قسُریانِ محسنًا مرے دل میں ہے ارمانِ محر د کھولیں گئے ہم احسانِ محسد گنهگارول کو رکھایاد ہر دم ہے رہہ لاریب فیضانِ محسوط رملایا بت گان رب کورپ سسے ت کونین کیے تقت و فخر پی بحروك رب كا سامان محسك خسياكي شاك كيا شاكِ محسمة عروبي كته تع حسك امينً قربھی زی<sub>ر</sub>ِ فسکسرانِ محسمد<mark>ا</mark> چے نے دی رسالت کی سگواہی زمیں پر ہرج مستان محسکر ستارول سے بھی بڑھ کرہیں ہے روتین مرا گھر میری جال تن مکن لیے سب نگر چھوٹے نہ دامان محسلا ج ونکھا روئے تابان محسمدا ہوائم لگاقِ عسالم خودسی شیدا بشركاكرسك توصيف أن كي خلانودب نناخوان محسلا

دکھا ثاقی کو یارپ سبزگنید ہے عرض اک غسلامانِ محسلا

ادھر راک نگاہ کرم دل کے والی دو عسّالم کے مختارسلطانِ عسّالی دوعسًالم تمهسًاری ہی مخساطر بنے ہیں ہے خماق محالم کا رارت کو محاتی تقیری میں کی دولوں سکالم کی سشاہی رسالت محیاک سب سسے ترالی وہ روئے منورہے حسن بہنا رال سشمیر گئتان سے وہ کرلف کالی دوعکالم بھی اور حق بھی سشیدا تمکسارا ہو مخت راسولاں ' حسینوں کے والی گنهگار محشریں بہیان کیں گئے مشقیع امم کی جو مملی ہے سالی تصورتمکال تمکارا کرم ہے جمکاں ہمنے چاہاہے محفل سجالی محسد الاکرمیس بھی دکھی دو · لگاہوں کی جنت ہے ردھے کی حالی غلاموں ک صف میں جگر کی محطک مو ہے تم سے تہارا کیر شافت سوالی

ہم اپنے تصور میں ان کی تصور سجائے جاتے ہیں اسطرح غلم دور ازل تقدیر سنوارے جاتے ہیں

یہ اُن کا کرم ہے ان کا کرم ہم ان کی غلامی میں آئے ہم ان کے علامی میں آئے ہم ان کے علامی میں آئے ہیں ہم ان کے بیارے ولیوں کے دستے پر پیلائے جاتے ہیں

اس کملی دالے کے قربال اس کالی کملی کے صدیقے است کے عل جو کھوتے ہیں کملی میں چھپائے ہیں

وہ گنبخض ایس رکر فرک ریاد ہماری سختے ہیں جو ان کے کرم کے طالب ہی بے شک وہ نوازے حالتے ہیں

ا کھا پنے جدیا سمجھتے ہیں تعظیہ کے سٹر ہیں جبکہ کو نین میں ان کی حکومت کے پرچم لہرائے جاتے ہیں

بے ایر نہ مجھے کوئی ہمیں یہ سے بڑا سکر مایا ہیں اس نور کے حسنِ تصور میں کمنے جو گڈارے جاتے ہیں

> اک ان کی عطایر کھلتے ہیں اسرار ہزاروں عکالم کے اُگفت میں جو دل جل جاتے ہیں تہینے بنائے حالتے ہیں

ہے ان کی عنایت ہر تا قب کمیں تمنائے دیدار منظور اگر ہوجائے انہیں سے پردے اٹھائے جاتے ہی

پرمرہے تصور میں خریب ال بنوی ہے نُعْلُ ول میں وہ آجائیں تمنک ِ دل سے والسيل إذا زلف بعزب رسير تمهساري چتون ہے کہ انوار کی اک جلوہ گری ہے لب بائے سی ایکے دو ورق سکلا بی دندان مبارک سے کہ موڑع دفاج وہ کیمشم کا لاغ کھے سرحق نے کہاہے دیدار اہلیٰ سے مشرف جر ہون سے اس نُطقِ وَما يَنطقُ إلّا كے تصرِيدق الله سيمعسراج كى شب بات جوكى ہے اسس عادض پرنور پر ہر صبع حجسل ہے اور ان کا تبشم توستانط کی کڑی ہے رفتار که صبه دمده و دل خسط بیخف در کین نظر کھول جھر طری ہے الدیکے مجوب تھے کونین کے آت نکرائپ کو ہر وقت ہی اُمت کی رہی ہے لِلَّهُ لَكَاهِ كُمْ وَلِطْفُ أُوصِهِ لِكُلِّ امت یہ تھییت کی گھڑی سان پڑی ہے عاصي ہے مگراہنے مقا یہ ٹاقب عابز جوعشلام ازگی ہے

صیے رسرکار دہمت سرار انکی وہت کے ہم ہیں ،کھکا ری ان کی یا دول کی محفل سجاکر ان کے دربار میں ہیں سوالی

ان کے مبیانہ دیکھا فلکنے ان کا عاشق تھا نود ان کاخالی ساری دنیا کے بیٹمبروں یں شان سسر کارک ہے زالی

ان کی طاعت ہے دیب کی اطاعت یا وہدان کی ماعبادت اسکی معراج قسمت بی کیا شک عمرست سے ایلے گذادی

ان کے سر ہوگا تاج شفاعت ان کام سمت سکہ چلے گا رزم محت رئیں الٹداکم سب نبی ہوں گے ان کے سوالی

الله الله وه کیسانسمال تھا'عش پر روبرو ان کے رب تھا کیف معراج میں بھی نہوئے اپنی امت کی تسمت نوادی

ان کے جلووں کی مشاق نظرین نقش یاک تمن جبیں کو ان کے جلووں کی مشاق نظرین کو ان کی چوکھٹ پر سجارے لٹا ول میں میرے دل میں میں بیر مقراری

اپنی طاعت کاغرہ نہیں ہے کہم ہیں انکی شقاعت بینادال میں سیک میں کا کری ایک رصاب کے اپنی لا کھول عبادت یہ بھاری

انکی عظمت کے منکر رہیں گے ' روسیامی کولے کر پشیمال ان کے طوق غلامی کے صدیقے ' وہ کرینگے شفاعت ہماری

جن کے سینے ہیں الفت سے خالی جوہ ہیں اپنی عبادت بیر نا زال ہم علاموں کی دولت بہی ہے دل میں سے حسن عشوت بلا لی ف

یا الی دیار نبی کی حافری میری قسمت میں لکھ دے دل میں شاقت کے اوال میں سئے جوم ول ان کے دوضے کی جالی دل

نور توسیے دنیا کو سبحانے والے شرک اور کفر کی طامت کومٹانے والیے لتمع والمحترجلاني والم ان کے بشیرائی ہوئے سارے زوکنے والے ان کے درکے ہیں گدا سارے خزانے والے دہ تھے کے مواک تعلین اٹھانوانے ان کے دریان تھے سدروکے کھکانے والے ایک کمبل کے سواسب ہی اٹانے والے مرے آقامیری تقدیر بنانے والے

ہیں مرے دل کے مکیں عرش یہ جانبوالے چاندسورج تفی شجه اورمجس ان کیفام حِن كو الله في الملت والممت كها بن كوكها تماءب هذلامن صكادق وہ ہیں کونین کے سرکار کر نمیوں کے کریم نخوتِ قیفرد کسرلی کو کیا جو یا مال مرتب ان کا زیس والے بھلا کیا جانیں ا*ن کے عاشق کی کھال کوئی مثنال ایٹار* شائونمت بناكروه نوازك تأقب

اد فی افسلام کو سسپه وربار در سیکھتے یہ میری آرزو مرے کرکارد کھنے سي ابنيا من حن كوط رواد ويهي عشق نبی میں دل کو گرفت ار دیکھیے کیے بشرہی سررہ کے اس یار دیکھے عقل بیزسے کیئے کہ رفتار دیکھے انکی زبال پیرکس ک ہے گفتار ویکھتے کردار ہیں کہ بسیکر انوار دیکھے و که مواسه آپ کا گلزار دیکھے گرخواب میں بھی اُکیا دیے اُر و کیھے

تهانود فدا بمي طالب ديدار دييج

مي حضور بن وي مي حضور بي اسكى رسائى عرش كلك موكى بالقس ان کولیشر مبجھے کے جو نازاں ہیں تہم پر بِل بِهر مِن عرش مک وه گئے اور آگئے ما مینطق کی آئی وضاحت کلام میں تحيره مي أستك بعي نكامي جهان ك بوٹے ولائیوں کے کھلے ہیں ہزار ہا ان کے فسلام کی یہی معسراج سے محق ان کے جال پاکسے روشن ہے کا ننات اکی کہاں نجات بجٹ زرحمتِ حفورا

یبه دل اور به میری جان سب قربان سے خود خانقِ اکتبیشر اور آپ کا ارمال ہے نعلین مقدس پرخود عرمش کھی نازاں ہے اس نور مجسم سے حنِ مرکنعان سہے سسرکارکی مرحت میں خودصاحب فرآں ہے مخشر کیلئے کافی ہمکو یہی سٹ ال ہے اس حسن تصورسے روستن مرا ایمال ہے ک اینا تصورہے اک ال کافرال ہے میں ایک نظمسوال کی ہر درد کا در ماں ہے وہ آئیں مرے گھریں میاریہی ار مال ہے اس در کا بھکاری تو ہردور کامسلطال ہے سرکار کے صدیقے میں بہررشک سیالیاں ہے تحیں دل میں مجت کی اک تنمع فرزراں ہے معاج کی شب ان کا الندسے بیال ہے ٹا قب آرے ہاتھوں میں مسر کار کا وا مال م

ہیں آپ کی امت میں یہ آپ کا اصال ہے سركار كى عظمت كا اندازه كحهبا ل ممكن جبءش کی مند پراک فرش کا ہمال ہے شانِ يربيفيا بھی جانِ دم عسياع مجھی تعرلیب محرد کاحق کس سے اوا ہو گا سرکار کی نسبت ہے کسرکار کی اُگفتہے کونین کے سرور وہ اللہ کے ولبروہ سینہ بھی میرابے شک لیل رنشک مدینہ ہے یارب مری قشمت کو دولت پیرعطا کردے مرکارکے قدموں پر دم میرا نسکل جٹ کے ى درسے بنے اغیات اس درستے اقطا يهرجمت فع كى سلطانى خوارفع كى يىم سايا نى اس دل كيك بي تشك روشن وه كحد م وكي امت کے مقدر کو سرکار سنوار سے ہیں ولیول کی علامی سے تقدیر ہوئی روشن



مے نظر میں سرایا تمہارا میے آقا کرم ہے تمہار ا جاگتا ہے نصیبہ ہمارا مرے آتا کرم سے تمہار ا

روئے زیبا وہ زلف معنبر جنگی ترم ہن کھا اسبے میں میک دل میں ہے ان کا نظارا میر ساق کرم ہے تمہارا

اسکی نظروں یہ فربال نظار 'اسکی تقدیر کا پوچسٹ کسیا حبستی دہلیز پردن گذارا میے آقا کرم ہے تمہا را

اپنے ولیوں کی نبت کے صدیقے اپنے ہاتھ سے دامن تمہارا میری تقدیر نے یوں پکارا میے آقاکرم سے تمہارا

> یں رہاموں تہاری عطا پڑنازہے اس غلام از ل کو سیجو قسمت کا رفتن ستال میں آقا کرم ہے تمہارا

م کائے در اولیا ہیں ان کے صدیقے میں نظر کرم ہو م کائے در اولیا ہیں ان کے صدیقے میں نظر رکم مہارا سے انہیں سے بھرم سب ہمارا میسے راقا کرم سے تمہارا

نعت رکار کی برمجب ہواسمیں آتے ہیں سرکاراپنے مہکو ملتا ہے صدقہ اتارا میسے آتا کرم ہے تمہارا آپ کا فکراپنی عبادت آپئی یادہی بن گی ہے ہورہا ہے جوالیسا گذالامیے آتا کرم ہے تہمک را

کام الله کی تعمیل این قسمت میں اللہ نے کلحدی ؛ اللہ فطیفہ وطرہ میسے آقا کرم ہے تمہارا

می انگیس ہیں متناق اسکی دل کی انگھیائی ترسیسی روشن سبزگنید کا وہ اک نظارا میکر آقا کرم ہے تمہارا

إِمْااعِالَ نَامِرُ سِياهِ تَعَالَاجِ ابْنِي شَفَا عَتَ فَي رَكُمُ لَى بِينَ وَاور يَبِهِ بَمِ فَي لِكُلا مُرْكِ مِنْ أَقَا كُرِم سِنْ تَمْهَارِا

بیکے تغطراً گفت کی دولت ہے تمباری علامی پر نازاں میں تنازاں میں مہاری میں نازاں میں مہارا میں مہارا میں مہارا

اسسى كا اسراب ارياوري بول جالِ مصطفہ ہے اور میں ہوں یمی میری وعاسے اور بی مول نبی کے روئے انور کا نطبارا نبی مارکا نقش پاسے اور میں ہول یمی قبله یمی کعیه سے میسرا يبه وعوى برملاب سے اور میں ہول مرك ركار محفكو د ليجفيه بي یمی ان کی صدامے اور بیس مول متمهارت نفيت اقرب توبين بول فقط ان کی عطاہمے اور میں ہوک مری سرازو' بر آگئی ہے میں تو رہناہے اور میں ہوں بنی ماکے اولیا کا طوقِ نسبت مرا دست دع ہے اور میں ہول اللی محکو یہونجادے مدینہ یمی میری دواہے اور میں ہول دل بتياب كو زلفين سونگها نا وه أجامين توصد قي جياول ثاقب یمی اک مرعباہے اور میں ہول

وه بچھلے پہرجب باد صبامتی میں جری اٹھلاتی رہی آنکھوں میں تصور روضے کا اور یا د نبی کی آتی رہی جب کو فی حرم کے زائر نے تنویر حرم کی بات تھی طبیبہ کے نظاروں کی حسرت رہ رہ کے بچھے تڑ پاتی رہی وه عرش کا ساکن نور تعراجب آیا زمیں پر بنکے بہتر تب عرش کی مسزین بن کربطیا کی زمیں اترا فی رہی رین جوری میان جب توریح منه برتصاجالا میروری حفاظت کا تحلعب وشمن کی *رونق*لوج رہی' تقدیر کھڑی سسکا تی رہی اس نشان عروجی کے قربال جب عرش طیے معراج کی شب انوار کی بازش جیارول طرف رحمت کی گھٹا بریسا تی رہی حب جلوه می تصابیش نظر منوشیوک تھا وہ کیسا عالم جب جلوه می تصابیش نظر منوشیوک تھا وہ کیسا عالم قربان عنایت پران کئ امت کی وہاں یاد آق رہی بریاتش محتاکے ڈرمین انسوک ردانی جباری تھی جب پریشش محتاکے ڈرمین انسوک ردانی جباری تھی تب رحمتِ عالم کی رحمت ان اکے مجھے بہائ رہی اب با د صبانو سترست تری میه راز سمجه میں سم می گیسا توحیم کے روضے کی جالئ ہوایک گلی مہکا ہی رمی ناقب بہتمباری بجوری اک قید گرال بن جا تی ہے بہانتک دوال گرتے می رہے، بھائدول چھلکا تی رہی

اے رحمتِ عالم نورِ قدم' ہاں ایک 'لگاہِ لطف و کرم م م المميد کے بيول کھليس مليے' بن جامے مرادل رشکب ارم والل تبهارك كيسوبي والشمس تمهارا روسيحيي قربان تمباری سیج در هیچ پر سب جاندستارے سارے متم معراج كے بائے سالوریا کمشاق تمہارا خود سے خسک ر عن کی نکور کے تارے اے نور خلر اسے سمعے حرم اے عش کی تکھول کے تارے اے نور خلر اسے سمعے حرم اس شاكن رسالت كاعالم أخلاق كريمانه كى جھلك میرکار تمهارے قدموں رقر<sup>ا</sup>یان ہوا سب عرب و عجمر مونین کے کے در ماک جبر بلی المیں در کے در مال الشرب قناعت كاعالم بسة تصاحبًا في حسَّالي سُسْم وہ عفود کرمراللہ و کھووہ کراق رم کے سم سے کار کی گیشم عنایت ہی خلفت کیلئے ہے بحر کرم دامانِ ولايت بالكويس ب تعظير رسالت سيخ ميل سرکار مهاری لاچ رہے نبت کی قسیر کوسطے نہ تجسر آجادً کھی اسے جان جہاں اس قلب ونظری و نسامی رویتن مومری قسمت کی جیس جب کو ملے رہ نقت ہے۔ اب آئِی جائب اَقْتی ہے مراکب اُنگاہِ قلب و مرسط امت به نظر مو رحمت كي مُودور بيه كالأرنج و الم یں ایک ہم کیا ''اقب ان کا محتاج شقاعت سب ان کے میں ایک ہم کیا ''اقب ان کا محتاج شقاعت سب ان کے روار ہیں سارے بنیول کے مسرار ہیں میرے مشاہِ مم

یں تو قابل نہیں ان کے گھر جا سکول میرا قا بلائیں تو کیا یا ہے جس بی سرکار کونین ہیں جلوہ گڑ ایناروضہ دکھائیں تو کیا تا ہے

ارزو ، بوسا اور تمنایسی ، بوسے اپنی غسلامی کی معسواج بھی اپنی نظوں کومل جائے گر نقش پا اسکو کعبہ نباتین تو کیا بات ہے

> ان کامشتاق نودان کا خالق ہوا 'ان کومعراج میں عرش بلوالیا یں توسو تار ہوں جا گے قسمت مری' میر گھراپ میں تو کھا بات ہے

مور دغسلان فرشتول کورشک کائوش اعلی بھی مشتاق دیدار ہو نقش پائے محمال تصویرسے خانہ دل سجائیں تو کیا بات ہے

> میری تقدیر کارخ بیک جا گا ول کی دنیا ہی ساری بدل جائے گا اینے حن تبسم کی تنویرسے دل یہ تحلی گائیں تو کیا بات ہے

رم محشد میں جب انکی آمد ہو اور سار مبنیولی تنظریں سوالی بنیں ستانعِ عاصیال اپنی مشمر کرم میری جانب اٹھا میں تو کیابات ہے

وفت نرع جومر کار آجائیں گئے شاعری میری قدوں پہ گرجائے گ ہدینے فعت میں بیش کرتا رہوں اور وہ سکرائیں تو کیا بات ہے

رحمت عالمین انوحق نے کہا تھے بہ ٹاقب ہر پان ہوجا سنبنگے فرنت سروردیں کے احماس میں آپ آنسو بہائیں تو کیا بات ہے ا۲ا روشن جال پاکسے ہیں دو جہسال شمام شاہر ہے ان کے فیق کا وہ اسسال تمام عرش بیں پرجب عرش بیں پرجب

وش ربن پیجب کیے معب اج میں حضور م محوِ جال نور تھے کرو سیاں شمام

رنگ اور بوک بھیک کوں کورتے ہیں ہیں اترا رہا ہے آپ بر ہر گلتاں شمام ان سے چک رہے ہیں ولایت کے سب نجوم

ان سے چل رہے ہیں فرمایت سے سب بوم تاحمتر یہہ رہی گے یونہی ضوفتاں تمام غوث و قطب و تدلیجی ہیں ابدال بھی گئی

حضت کے اولیا مہم کے بہر کاروال شمام طوق غلامی آپ کا زیب گلوہے اب قربال آپ پریہ مرے قلب و جال تمام

> رضوان نے کہا یہ خلا کے حضوًر میں پُر سصے محمد یوں سے باغ جنال تسام عشق نبی دیکھئے شاقب عنایتیں

144

 $\overline{(}$ 

اے کر درگل استحم مسل جب آب دمیں پر آئے ہی خود فالق عالم نے اپنی رہمت کے گمر برک سے میں

التدرك رتبر حفرت كالمعراج كى شب ديكيو وه اوب يلكول سے كفِ پائے انور جرس اميں سمبلائے ایس

الگلی کا اشارات کم فداتھ شمس و تمریجی حبس پہ ف ا پھرسے ابل آیا یانی اشحار کھی حیال کر سے ہیں

سب ان به فلاجال ان به نثار به انکی عنایت بے شک وہ نور خلا رحمت بنکر لوں شکل لیشریں آسے ہیں

> مجو کِ اپنے پاس و لحاظ ُ خود زاتِ احد کو تھا کتنا قرائ ِ مقدس کے اندر اوابِ بنی سمجھا کے ہیں

مقصود کے گوہر ماہی لئے سرکاد کے دستِ رحمت سے دہتے ہیں دہتے ہیں دہتے ہیں

یہ سیرسن عقیدت کی محفل یہ دیکھ کے نورانی منظر دل جوم کے مجتاہے دیکھوسرکار دوعا کم آسے ہیں

اسے شافع عیار مت حق محیات ان سخاوت سے واللہ حقدار ہوستے وہ جنت کے جو آپیجے دریہ آئے ہی

ثاقب میں غسلام من ازل بس نعت کی دولت رکھتا ہوں اس بندہ ہے ما یہ کو بھی روضے کی جھلک دکھلاے میں

()

زندگی تو وه زندگی هوگی عشق احرا میں جو کئی ہو گی اکس په رخمت برس د سې بوگ حکے دل عظمتِ نبی مسمور کی مسکی جولی سرا بھری ہو گئ ان پیرسکی نظسر نگی ہو گی اسس په قربال سشهنشی هوگ جوعنے لامی میں ان کی کا مِل ہے اسکی کھیتی سیا ہری ہوگ <sup>ه ب</sup>نکی رحمت ہو حبس پہ ابر کرم بل من ور و من چوش ہوگئی آباری ہوجسکی نسبت سسے اسکو کس چیپنرک کمی ہوگی حبطتنی رافی رہی مرے کشرکارا قریں اسکی روشنی ہوگی مبیحے دل میں ہو شمہ محسب نبی بندگ سر جهکار ہی ہوگ زندگی سکراری ہوگی نے آب آتے ہیں جب تصوریں أيكانام يأك مشنقي اسکی معسراج تو یہی ہوگ جبکی نظرول میں ان کاجلوہ اسکی بگرای و ایس بنی ہوگئ ان کے دُرجب کی حاضری ہو گئی ان کے قدموں یہ جو دھری ہوگی حت پی*ں ہو*گی دہ حببیں *روش*ن ر ان سے نبیت اگر قری ہوگ ساتھ ساتھ ان کے حشر میں ہوگا انی نبت جو تادری ہو گ کیوں محشہ میں سرفراز کر ہیں روبرو رکے ہر نبی کی نظرے آپ کی سمت ہی آگھی ہوگی رخم ف سرمایئے غلاوں پر آپ کی بندہ پروری ہوگی آپ ہوگی آپ ہی سے ہے آس شان خوا اس جا ہیں تو بہتری ہوگی اے اجل چیکے جیکے آب بان کی جب یاد آرمی ہوگی اے اجل چیکے چیکے آب بات کی جب یاد آرمی ہوگی اس میں سرکار آتے ہیں شاقب نعت کی بزم جب سبجی ہوگی اس میں سرکار آتے ہیں شاقب

ور ماری ان کھوں کے سواکس نے اسے دیکھاہے كوئى مجوب فملا كون محسده سالب دیکھنے ذرہ ہےایہ ہوا رمشک قسیر حبن برسر كارات اك نظر كرم طالاب مئن رُانْ کا وہ مڑوہ ہے ہماری دولت حق کے حلوول کا وہی ایک می آیینہ دی کرسمن محاکویہ موساع نے مجب نور مطلق کی تجلی کا یہی جب اواہے عِشْ بِرُكُونَ كُلِيا مُكْسِدُورِ عِنَاكُمْ كِي سُوا قاك قوسين كى منزل كا دى دلىات 'أنحی انگلی کا اشاراہے خدا کی قدرت چاند دو کراہے ہوائشمس پلٹ آیاسے اَن كُوفَرَان نے كِها مُجاء مِنَ اللّٰه نورً پھر تھی کیوں کوئی انہیں عرف بترکہ اہے پوچھے جاکے کوئی عقل کے سودان سے دەكىشىرى توبتاان كاكبال سايلىھ كيون زائس خف ينود عرش ربي رتبك كرك سن تعدر میں تعلین کا اک اور ہے ان کی اگفت کامرے دل میں عجیات ہے ال کے ملوول کا تصورمرا بیمانہ ہے یں نے تاقب سے سے میں تھیا رکھا سے

یاد کشرکار دوع کالم مرا کشرها یا ہے

كام أي كالمحترين لشفاعت كالسبالا القاك يبى ہے يبى ايمان سمارا الكون بين جب گنيداندس كانطالا كيا اور موميك بيك معساج تصور مرکارکے تکووں کا تصدق سے آبارا ىيە چاند كى تا يانى ستاروك كى حيك بىس جلوه مرے سرکار کاہے ست نیارا معراج میں دیدار کامشتاق ہوا رب ہوجائے گا وہ بھی طرف ایک را شارا رحمت اسے دامن میں چھیالے گی یقیناً دوزخ میں کوئی جائے نہوگا یہ گوارا دہ رحمت عالم ہیں شفاعت کے ہیں مختار روشن جو مواہے مری قسمت کاستارا اس رحمت عالم کی عنایت پر میں قرباں اسطرح سے ہو جائے ثنب و روز گذاراً میکار کا حبلوه 4 دل پر متنوق کا سسجده مرامک تھنور بھی ہے مربے تق میں کنالا حب مر مقدری سے نسبت کا سفید کردار کی تصویر کو اور نعت کی تنویر سيتيه مين تيليا ركعاب قرآن كالبارا يهدلطف وكرم بومرے سركار خدار ا اب دریه بلالو مرا ار مان ترکیا لو! منه دیکھتے رہ جائینگے سب زاہدو عکا ہر سرکار حوف رمائں کہ ناقب ہے ہمار

 $\bigcap$ 

یقیبًا اسکے مل کو حصنہ انوار ملت اسے مقدر میں جسے کھی صدقہ حسر کار ملتا ہے ہماری روح کو تھی نٹ وبدار ملتا ہے تصوريس بمارسيحي اينا يارمليك جوال کے انوارسے سرتنارمتا ہے مرے دل کی نگاہیں بس سی کا طوفری تی ہیں خودی کوجو فناکر تاہیجشق سرور دیں ہی مقدر کو اسی سے شربت دیدار مکتابے در مرشدسے نین احمر مختار ملا ہے ہیں قسمت کے دھنی جوان کے دامنے ہیں والبستہ سى كو دهوندهت بيسرفرازى دونول عالم كى نیم کی خطمتول کا جو علمبردار ملت ہے بشان غوش فعون والمقام فلرسراد التاس ولیان کے ہیں ساکر انبیاکی عظمتوں والے رسانی جسکوحاصل موگئی ہے برم ممرور ہیں يهى اك نيك نده دا قف كسرار ملتاب وہ بندہ ہیں کووصف جی ر کرار ملتا ہے غامی برانهی کی نازگر ناسے بصد ار مال سىمعراج سے دلدارسے دلدار متاہے اللى ميرى قسمت كو تفي يه نعمت عط اكرد کل مقصود ٹاقب کا ہمیشہ مسکر آیا ہے

نظر کو اسکی حسِن روفنڈ مسرکار ملتا ہے

ہیں کے جلووں کی اک تجلی ہراک چین کی بہار میں ہے انہیں کی رحمت کا اک تصوریہ مرے دل کے قرار میں ہے

خاکے محبوب آپ ہی ہی شفیع محتر بھی آپ ہی ہیں مارے عصیال کی مغفرت بھی ہیہ آپ اختیار یس سے

تورائی انکی رضا کاطالب یہ دیکھو قرآن میں فکسکوضی انگی رضا کاطالب یہ دیکھو قرآن میں فکسکوضی انگار میں ہے

یہ مرو ماہ بین علام ال کے ستارے رطب اللسال بیں الن کے انہیں کی خوشبوکا ترجان ہے وہ کھول جو شاخسار بیں ہے انہیں کی خوشبوکا ترجان ہے وہ کھول جو شاخسار بیں ہے

> انہیں کے جلوں سے درہ درہ زمیں کا ررفیز ہو گیا ہے جہاں کی دولت کا ہرخزار عرکیے اس ریگز ار میں سے

م تہاری عظمت تہاری الفت یہ میرے ایال کی رونی ہے یہ میرا احساس نیدگ سب مئے ولا کے خوار میں ہے

> بلاحبشی اوری قرقی سہل رون کا عشق دکھو بلاحبشی بین مثال السی موان کے ہر جان شار میں ہے

تھے عرشوا عظم بہ آب مہال تورب اکبر ہی میسنر مال تھا سیافی حب اس نے بزم اسر کی وہ آلیجے افتحار میں ہے

وہ نوٹ برزم حسر بن کر سجائے عظمت کا تاج سکریار وہ انیوالے میں اب مخل ہراک نبی انتظار میں ہے

> تہیں جو دیکھا بحین معراج بناب موٹ نے اوں کہاہے جو ن دات خدام بنیک وہن اس گلغدار میں ہے

روز محت ہواس نے دکھا کک سے رضوان نے کہا یوں مراک محارک امتی ہے جوخلد کی رکھذا رمیں ہے

> یہ ساری نعمت بہساری عزت ہومیرے حصامی آئی آقا عندام پر آپ کا کرم ہے، وگرز یہکس شاد میں سے

وہ اپنے نعلین کا تھاتی، نگاہ لطف و کرم ہواس بہ پکرٹے دامانِ عزت شوخوا مراز غلام نافت قطار کیں ہے ۱۳۱ معظ مصطفے کما خود خدا کو قب رر داں و تکھیا درسے کار<sup>ما</sup> پر حبب ریل کو پاسباں و تکھیا

رخی موساع کو تاب دید کوه طور پر جسکی ده نورخانقِ اکسب محرویس عیساں دیکھا

> خدا اور م<u>صطف</u>ے درمیاں بس قاب قوسین تھا سرعرش ریں سرکار کو یوں میہماں دیکھیا

انہیں کے واسط مختص کیا تاج سنفاعت کو خلالے اپنی المت برانہیں جب مبال دیکھا

نی میں جوکی مسلطافی کونین حفسہ بتا نے اسلے اللہ میں وقر انجم زمیں وآسیاں دیکھا

رسان حضت جب راع کی مکن نہیں حب جا محاسم و ماں مہاں خبدا کو مسینر باب ویکھا

> وہ جنت کا ہوا حقال عجب اس کا نقیبہ ہے دہ جس نے ہی مرینے میں نمع کا آستال دیکھا

## 144

ولی ہیں اصفیا ہیں غوت ہیں ابدال اور اقطاب محرا کی رسالت کا عجب یہ کارواں دہکھا

سنهاب الدين ، بها الدين من اور عوث و خواحيُّه منه ولايت كا ابد تك بر بها لان مُكتال وتيها

الکسیے کہا رضوان نے جانے بھی دوا کو ایکو تھے جہ اس نے ٹاقب مصطفے کانعت خوال مکھا



144 ()

حسيت حسين ترخصال مخسّلاً مراک وصفِ <sup>عسا</sup>ل کما لِ محی<sup>ط</sup> نہیں ہے نہوگی مشال محسّد ربدنيف ونكها ازل سايديك خدلسته بوايون وصكال مخستد ہوا قاب توسین اس کا وتیق جال محسلا محسل يهه كماس اسرى كا آيينه مهس يبهمعساج دليكى كمال محستلط تهم ابنیا کے بنے ہیں امام کی ہے نشائے تی قیل و قال مختمد كأولحي اللعب وسع سفنابت وه و تیما بوحسن و صکال مختسد ا عجب لزتِ دید موسلی نے پائی حبلال محسد الوال محستده ذرا اینے حفرت سرافہ سے پو تھو شفاعت كاخامن خيال محسمة عمل پرنہیں مرف اس پریقیں ہے ېيىك دارىجىت بلال<sup>زما</sup> ممحتىما مطسط أكفت كأاعج أز وتكيو تها المت كالجشش سوال محسّدها زمیں برجب آئے گئے عرش پرجب وه د تکیوتو پر شاخ بال محت ما حیات بن کاہے یہ بھی تسلسل فقط فيفن مودولوال ومحتسسيدا يەغرت ئىبەدولت كەنغت سىجى كىھ ہے ہاتھوں میں دامان آل محسمت مجھے نازمے اپنی قسمت یہ ناقب

ف اِذعرش بہ کیا شان ہما تی ہے حبیب یاک ہی تودرب کی منر بانی سے وه ان کے رہنے کی سٹا رہے مسبحد اقفلی حضور کی منبوں میں تاجب اری ہے انہیں کا نورہے اس ساری کا بنات کی روح ہراک بہان میں آقا کی حسکمرا ن ہے ادب بيه وليجفئ جبرتيل نبی کے تلوہ ہی اور انکی تجبر انی ہے وہ ان کے عفود کرمر کی<sup>'</sup> برمثال سطے. كرجوك إقرنط كي اتعالیہ جگرگای ہے یہمیرے ہاتھ یں ہے ان کا دامنِ نسبت اس سے میرے مقدری تابنای ہے کہاں کامن عل حرف نعت گوتی ہے تام عرکی بس ک یہی سمای سے تصوروف کروں میں وہ جو استے ہیں ثے آمام کی ساری یہ ہریان ہے يبرسب وسأل دنيا تواميلح ابي شاقت مین میں اپر ناز کرول ایکی اک غلامی ہے

رفنك من تعالى مدرضات مسرور كونين اثاث بن گی کاسے ولائے مرور کوٹین ہونی تخلیق عالم کی برائے سرور کونتین يبي آيينه لولاك مين ممكونظك أيا ہوا عاشق بھی ان کانودخدلے *مردر کونین* حال ذات احراك كوئ تعرف كياموك کوئی شافع کما*ل ہوگاسوائے سرور کوئین* انہیں کاحشرکے میلان فرنگا بج رہا ہوگا وہ آئے سرور کونین وہ آئے مسرور کونین سيالى نعت ك مخفل غلاموا في تودل بولا جبين دل مو أور موفقت سي سرور كونتين اللى جينة جي ميري كبھي يہ آزرو ليك عطائے سرور کونین عطائے سرور کونین مری عرت مری دولت مری نعت نبت ہے ان کے واسطے کافی فلا کے مرور کونین وه گستان خان حفرت بولهب کا دیجی کی نجام رہیں کے مطلبین زیرِ نوائے سرور کونین غلامان شكونين ساديي شركيميدال والني كالي معرف بي دريكه ثاقب مقدر كاكندرس كداف سرور كونين

 $(\cdot)$ 

ید فیائے عشق رسول سے مری زندگی میں بہارہے مری بندگی میں سرورہے مری شاعری میں خمار ہے

مرے باس دولت و زر نہ تھیں حقر تھا میں فقر تھا مجھے اپنے درب بلانے مری جان اُن یہ نثار ہے

> وہی دل کی ہنکھ کا نورہے کریں طوف حبس کا طائکہ وی نورحق کا ہے تیجال جوسین ان کا منارسے

میں ہوں ایک بندہ پر خطا مگر آپ رحمت عالمین مجھے اس میں تموری جگر ملے وہ جو عاشقوں کی قطار ہے

> کبی خواب ہی میں مرحضور مجھ اپنے من کی جمیک دو مرح شوق کی ہے یہ تشکی مرے قلب کی بہ پکار سے

وہ جسن نعت رسول باک مری زندگی کوعک ہوا یہ اس کا فیض ہے برالا کر جمن میں بہار ہے اسما ہے کوئی نظاعیت کر نصیب ہو جھے مغفرت مغرب بنی کا کا ہے اختیار مراس بر دارو ملاسے میں نثار صورت یار کے کہ بہ آمینہ ہے جمال سما جرنظ میں انکی تجلی ہے مری جان اس بہ نثار ہے

یہ جو فقے الحف لگے ہیں آج یہ وبال دولت ذر کا ہے یہ مراعقبدہ معلمین یہ جوان تیوں کا حصار سے

رحتر ہوگی شفاعتیں ترے ساتھ ٹاقب صالری یہ بڑے نصیب کی بات ہے توجوان کا نعت سگارہے

اُن كا اگر نبخشق موساز بجلك كما كرول ان كا اگر نهطوق توكيعيه ميں جائے كاكروں حامل بحب يهرون شمع جلاكے كما كرون تعلب ونظريس بتصمح النكيجال كى منيا صورت تتابئ جلوه كرزينيت عش م صفور ان كاجال ويحد كه كه طوريج اكے مما كرون جرنا جانتے نہیں اس عبد کی فقیس ب ان محامقام اورسے مدرہ پیجائے کیا کروں ال كے سواكسي كو ميں ول ميں بھا كري كرول جاندیھی اُن یہ سے فلا تاریخی اُن یہ بن نثار فيفتان احمدى كي ين تعد مناكي كياكرول جن کے دل دجو دیں عشق کی روشتی ہنیں الن کے میں جال نے دل کوسین بنادیا ماريك ذبين والول كويبه دل دكها كحيا كون جيد کھی نازيره ليا معراج کا مرہ طا اتعال مصطفيع يه اسكو بملك كماكرون خارزٌ دل مِن آكے وہ رہنے لگیں تو بات ہے حلوق بارکے بغراسکوسیلکے کیا کریل دامن یار کے طفیل ثاقب یہ راز کھل گیا سامنے وہ اگر نہ اول سےد کٹاکے کیا کوں

(3

م خب اکے ہی دلرمحسلامسید ہیں تتویر انور محسوم میں سام ہیں رحمت سرام مجٹ ملاقعہ ملا بشكل بش نور ذات احد من وه زلفِ مُعتبر محسّد محسّد محسّد سُرقدس ير تحاده رحمت الادل ول رب سے جن رمجے ساتھ میں اور مار رب سے جن رمجے ساتھ ساتھ م بن و ملا مک بشران پیر قربال تما ہراک کےلیار محسار کھی ملاکٹ ملا وه کار آدم سے عسی بنی یک گے عرش رب پر محسد محسد گے عرش رب پر محسد محسد زمی سے ملک اور سدر سے آگے جنب معطر محسادم تمماركيين كنوش وسه والله تو رویاسے منبر محسد عجسد بوئی آپ کی اسے حبی دن جدا گ وہ دل سے منور محسد المحسد الم تمارى محبت كاسع كيف سسي يكاراجى درير محسد محسد سنوركر مقلاو ہن جگر گا يا بُلا لِيجِ درير محسد محسد دل وجان وارال تعدق تمهاد رے مرے کور محسالا محسالا ومحشريس رحمت كى كالى كملي وعاهديه لب رمح ملامح ملا غلامی میں اپنی رکھوہمکوک رشار بہت طسکن ہی علم ان کے مناقب مريال ميں جن ير محسد

مُهوا نود خصُرا قَردوان مُحُسَالًا توجب رَبلُ مِن ياسيان محسّما فقیدی بین ده آن بان مخسید تمام انبيائ كي نگا ہون ميں ممت از لى كىس نىي كويىبەت ان مخسىدا حبيب فل بعدرب ست افضل در عرش ہے آستان محسد ادرگاہ جمب رسل ہے زیر افلاک يهر وتكيى سے معساج شان محمد رلی عرش کوان کے قد*موں سے زینت* يه اعسلان كرتاب تحداس كاقرال زبان خراسه زبان مخسط مخطسے بیلے اُسے کس نے دکھا ہے آئید؟ حق بیان محسلا صحابه خلفا وغوت فل اور خواجر بف من ب من الله مثل سب واصلان محمل قطب المتفيا الوكيا غوث و ابدل مصاس شان كا كاردان محسلا ادب رفع قرن میں بلال خاصبش میں میں مجوب رب عاشقان محم مر وسی اکے مالک دہی اکے مختبار کر جنت سے اک کلتان محسما تعذكى تجلى محسلانهما سيسلوا ہے عرش زمیں استان محرا بحاسع مقدریہ انرلیے ٹاقت لمى نسبت فاندان محسكرا

(M)

ہے قبلہ مرانقش پائے محسکا عبادت ہے سیری تناعے محر ا تا شہد میں ال عط کے محسلا انیں کے کرم پر مری زندگی ہے ہے شاہوں سے رز گدائے محسم وه مجوب داور دوع الم کے کرور بنے اسکی تنوریہ یا ئے مخسکدا مینے کا رتبہ سے کب عرش سے کم برینے کوجنت بنائے محصلا وبال رحمت عالمين سبك او الرب غسلامول كورب سے ملائے محسمة مىلمان كى تقديمه روستن ہے اُن سے که اون کوافسلی بنانے ملا ومحسُن ہیں انسانیت کے مسلّم یبرامت کو مزده سنائے محسلا فلانے شفاعت کا وعب و تحیاہے الشراقة تفاسمو كنكن دلائ محسدا مريه مقيطفاك يبه اعجاز وتنجو بنی کون ایسا سولئے محسما زمسرةابيا نورحق ہ*ي مجسل*م تو سورج کو بلنا کے لائے محسلا كئے جاندكوشق اشارىسىدايىن مجسرت بمي كلمه يرصات محسلا سحبرحل کے آئے کیا کعبسجہ ہ کے عرش اور لوط آئے محسلا كبشركيتي والو ذرايبه تو سوجم ہیں رشک بنی اولیائے محسدا كونى عونت نفا وخواجرتن نطائع اور صارب وہ ت کے بھی خوالوں میں آئے محسمہ جال فداسے مشرف ہوئے وہ

کئے زندگی ان کی مرضی میں اپنی بفائے خالہے رضائے محسد خروں کراہی ولانے محسد یمی ہے مراک سرفرازی کا سا مال بنكمال بن بب اوليه لي محسلا يه کھيتي مری تا قيامت رہے گي ملی ان کے صدیقے رداے محسلا سلامت بمصعوب والإحسلا وه آئے محسلا وہ آئے محسلا سجى نعت ك بزم تو مجماتها دل مجھے کائش ازنِ حضوری عطا مو متاع دل و جان ف المقصم یرصی نعت تو اسکائے محسرا اللى يهمب إ تصور كلات تری لاج رکھنے کومحٹ میں شاقب دہاں کون ہنوگا سوائے سخسلد

كالى كمىلى كابس المسسط عاسية روز محشه تعلامون كو كيا جاسية ماته مِن وامن مصطفط عاسية رو روحب خالے علی حشریں نظـرالطافِ خميـرالورى *جاسية* اپنی تقدر کو روشنی کیلے مقطف والمحق نقش يا جاسة خانهٔ دل کو است سجالول کا میں ان کے قدمول یہ یہ سر حصاحات جب کبی آئے تصو*رت* دمن کا بحفكو دولت يهى ال خلا عليم وكفت مقيطف عظمت ادلسأ كوتى مرد تحسل رنها جاسية سی کے در تک رسانی اگر جاہتے۔ نست غوث فأو فواحره بيا حاسية مصطفام ادرنحياكي رمنا كحيلتم چشتی و قا*دری سی*لله <u>عاسیم</u> مرخرونی اگرستدیں جاہتے صحبت ادليا تقتيا حياسيه وكوذوامع الصادقين كيظ پسرکائل کی اپنے رضا چاہتے ماصل زندگی صاصل یندگی مصطف مصطف تصطف جابية وقت نزع ہومیری زباں پر فقط جب بھی نام محراکو خاقب مسنیں اینے ہونٹول پیصسل عمالی جاہیئے

مہما) ماری زندگی ہے آئی یا دول سے والستہ تصور آپ کا ہے روح کی خوشیوں سے والستہ

خدامعبودہ معبودکے محبوب میں سکرکار ا سے میے عشق کا سر آپیے سجدول سے والبتہ

فدانے اسے فرکرایا کمدد ف انتبعواتی جبین بندگ ہے آپ کے قدموں سے والستہ

تمہاری ذات اقدس پر رسالت ناز کرتی ہے۔ اُدھر اللہسے واصل اوھ سربندوں سے والبت

> یم معراج تھی ان کی بھی تقدر تھی ان کی کھاجب بیائ نے اپنی جبین ملووں سسے والبت

غلامی کو مرے اسکے سوامعلوم ہی کیا ہے مری جنّت فقط ہے آپیج جلووں سسے والبۃ

> یہی ہے زندگی کی آبرہ اور ببندگی کی جسان تمہال ذکرہے آ قامری سانسوں سے والبت

رکیوں اترائیں ہم کہ اتھ میں دامان نسبت ہے زہے قسمت کرہم ہی آئیے ولیوں سے والستہ

عل کی کوئی پرنجی ہے نہ طاعت کا بھرد سے ہے اور کی ہے اور کھ لیناکہ ہیں لالوں سے والبت

مصانعتے جہال کے می کمال گھرانے والا ہول سے ان کا دامن رحمت مرے انتگول والب

عقیدت کو ہاری تول نے والا نہسیں کونی ورم سے درم سے در والب ترب والب والب

گلتان جہال سب سائے رحمت میں بیلتے ہیں سنے خوش بوئے بسینہ ایکی کیولوں سسے والستہ

اسی امید رہم جی رہے ہی ششرکے میداں شفاعت ایکی ہوگی گہنگا ردل سے والبت

> عنایت ہریان آیکی ٹاقب یہ ہے سرکار عنایت ہریان آیکی نعتوں سے والبتہ

دل میں سرکار کی بادوں کو بسائے سکھتے سر گندکو نگاہوں میں سجائے رکھتے دل کی نظروں کوہی سمت لگائے رکھنے حلوه كأه مشر دي كيك كاكعيب يحق ول كىمىندىرىڭ دىن كو بىھائے دىكى اینی تقدر کوصدرشک گکتال کرلو دل کی انکوں کوسرزش بھائے رکھے مفل نعت میں سرکاریمی آجا تے ہیں سركو مركادك فاثول يا تحفكك دركم اینی معراج ب لای ہے اسی پریوتون نقشِّ تعلین کو انکھوں میں چھیائے دکھے منزكول بوكا مقابل مين غرور ياطل ابنی تقدیر کو اسطرح بگائے رکھے شمعهٔ رزم دل وجان بنے ان کاخیال دل کواس شمع کا پروانه بنائے رکھے يهعادت سفهين كمكتصوري تجمي پرتم عظمت سرکار انتحائے رکھے سربلنگ ہے غلاموں کی آی برموقوف سردرکل کی غسلای کو نبھائے رکھنے ساری کونین کی ہرجیسے زنمہاری ہوگی سمع إيمال كوبرحال جبالت ركف ہے ہم سیامرسالت بھی دلایت بھی رہی اینے اس ول کونبی خانہ بنائے رکھے کرنت ذکر نبی طرکی رہے روشن شمع كام أي كا شفاعت كيكي رور سماب حسن ایمان کو نیروںسے بیلٹے رکھے اسسے دامانِ مرام کو چھڑا ہے رکھتے حميك كيسنة مين نبي عظمت مجبوب فدا اس دریارست کو اپنی لگائے سکھے كامرانى كاعجب داز نباأ ما *بون تمهي*ين میرے آقا اسے کملی میں چھیائے رکھے --حش*ے روز کیش*یان رہے جب ٹاقب

اینے سرکاڑگی اک تطسر چاہیے مجھکو دینار و درہم نہ 'رر چاہیئے يه عبادت ئىشام وسحسرطاسية ان کا جلوه ہو اور اینا طوف تطسر رویے اور وہ رسک قمر جاہیے ان کی ناف معتبر کی وش اوسطے ان کو تقش قدم اینا کسر حیاسیٹے میری تقدیر کی اور معسواج کیا حباوه نورحق سربسرچا ہیئے بیف جدول کا حاصل یهی بهی تو ان کاجسلوه ہی بیش نظر حیاسیٹے جب مری روح کا وقت آخررہے بس ہی ایک زادِ سف رحاہیے ا ان سے تسبت یہ دولت سلامت ار مانكي كالميقة مكري اسط سیجے واتا وہی سیکے :قاسس وہی بس دعاؤل میں اتنا اٹر سے اسطے نزع کے وقت ہوان کے قدمول کیس مال مدینے کی وہ رگذر چاہیئے حیں یہ جنت کی ساری بہاریں فدا یاد سنسکار آٹھوں بہرجاہیئے نعت لکھتار *ہوں گنگنا تا رہو*ں کھنہیں چاہئے یہ مگر عاسیے دل سيغظم الودل من الفت رب ک قلندرنے ناقب یہ جھے کہا ان کے دیدار کو جیشیم تر چاہیے

اصفیا ہوگئے اولیا ہو گئے جوہے ابنیا پرف کا ہو گئے وه سنهنشاه سعی سوا موسک یو در م<u>صطف</u>ا کے گا ہوگئے سِ وني توك ابل بقا بعسكة ان کی آلفت می جو بھی فتا ہوگئے ان كے نورنط ركتے ذيت ان ہوتے غوش ونواجرنف وصابرتيبيا بوسكة حنثرتك كيلئ برضيا بوكئ بوبجى مهرسالت سے داصل ہوئے أيشمس الضحي اليب بدرالدجي اليسے روئن وہ نور خلا ہو گئے تھلم کر آپ کے دامن پاک کو بندگان خسدا باخسدا بوسكة عشق میں ان کے جوجو بھی کامل ہوتے کاسے کیا کیا سے کیا کیاسے کیا ہوگئے عرش اعظم په حبلوه نما ببوگئے جن کوکتے ہی کچے لوگ ہمسے بستر اوليائے نبلی ناخسا ہوگئے اینی کشی کو طوفان کا خوف سحیا صافظ وسعدی اقبال وردمی <del>بو</del> شاع نعت احدیضا ہوگئے ٹاقب ماری کو بہت نازہے نعت لکھ لکھے وہ یارسا ہوگئے

عش بِهَا كُف بن كے جو دلهاال سارسے نبیول میں طاکس کو بہہ رتبہ ایسا طور ہو گئے بیہوش نہ دیکھے توسلی قائے قوسین نے کہا آپ نے دیکھا ایسا لذت ديد فلا حفرت موسلي الكو ملى حين معراج تصاكر كار كاحب لواايسا ساری دنیا کی جبیں جھکتی ہے جیکے آگے مي ركر كالأكما يرنوره أسواال دو سراکون سے الندکے حبیبا ایس مُنْ تَرَا فِي سِيعِ أَكِ آمِينُهُ وَحَسِنِ مُولاً میک مرکادکے قانوں کہسے کوا ایسا ك كي ي اين بين تصالال السي حشد لك دين بعي جما الي رنبي فرمایا ہے المکتُ لکم أتمتُ مرت العمروه نوحشبو نه گئی دلہن سسے المي جمركا فبكليه لسينه السا بدعقيدون للنسمجه مي نهبي آيا السا نوزن رمائے کھا' شل کبشہ کھہ ویجھے مبيا قر*آن نے كيا آلكا جسر*يا ال ماری تاریخرسالت ب*ین کتال ایکی مث*ال کب ردا ہوگا نبی کے لئے ایس کمنا یب سنهدوں کو خدا کہتاہے مردہ زیجہو كسنے دنياكو دكھاياسى نمونہ اليا عدل وانصاف وشجاعت كامحا بركيسوا کون دنیا میں ہوا ان کے صحابا ایسا ان کوسسرکار نے فرمایا ہایت کے نجوم نعت *کاحن تو قرآن بن دکھایا ایسا* ان کی تعربیب سزا دار تقطمے رب کو

نسبت عونت ض کی نسبت خوارز مجمل علی ناز کرتے ہیں مل ہمکو و سیلہ ایسا ان کے تعلین مبارک کے معدقہ ٹما قب ان سے روشن جو ہوا اپنا نصیبالیا

نَعَت يَاكَ سارے بنیوں میں نہیں ایکے جبیا کوئی تم سوا کون ہوا نور کا قیت لا کو ق<sup>ع</sup> عبدومعبوومیں ہرگز نہ تھا ببر دا کوئی تا*ب ۋىسىن* كىمورت مىر بوارى<u>ت</u> دصال ظامركے بدلے عطا كيلہ سے مشراقہ سناسے نو اس زمیں پر نہوا آپ سا دا تا کوئی وصف سے ایکے خالی نہیں یار کوئی مرح نتوال آکی نتور خالق اکبرسے حضور لاُوعاشق تو اوليس نع ز في ساكوني چا*ل نتارول ہیں ہیں ہے* مثل بلال جستریق كيا بنائے كا فلك ان سركي اعلى كوئي رکھی تلووں ہر جبیں ذریہ ہیں دربال جرکیل نورف ملكم أنبي شل ببشه فسرمايا بات توصاف ہوئی کیسے معمہ کوئی عرتش اعظم به کهان گبند خضسه ی کو بی م المسس يه جنت توسي تورين عني علمان مومي اولیا ان کے ہوئے رٹ کے بیما ناقب

عوْتِ اعْظُمْ مِن كُونَ أُور بِينْ وَاحِرْ مَا تُحُوق كُمْ

یا الہٰی بن گ کو یہ سعادت سے کہتے روشن از عشقِ بنی تضمِع عقیدت جاستے ان لگا ہول میں کہان اب جال روے پاک أيج جلودل كوجم ديكه أوه بقيرت بحساسة میوائے ہی اسے کرکار محشر کے لئے عاصيوں كوسايھ دا مان رحمت چاہتے بیخودی میں چوم لوں میں اپنے آقا کے قسرم جریں میری خدایا آتن وسعت جباہتے جریں میری خدایا وہ قیامت کک زمانے کا دسیلہ بن گئے عقل کے اندحوں کو اب پاس مشیت عاہتے چور کر ان کو ہوئے ہیں دربدر چیک رون طرف سرببنى كيلئ اقسراد عظمت جاست پیرسے ہی اب لیے اورھ کر چاور سفید ہمکو اُب حسن عقیبت کی حفاظت حیاستے سی ہے شقق روضے پر نچھ اور کر کول ہیے : ایکے خافب کو اب اسکی اجازت جا سے

النظام النظام المنظام ازے دیدار کو پوچو کاسے اللہ سے دیکھ کر . بھرتا تھا کھی اُن کا کسکوا یا دیکھ کر سبل الطه ارمان مي حسن تصور كم براغ ان کے حب اووں کی مرے دل میں تمن و لیکھ کر محروش دورال بھی رک کر چوم کیتی ہے قدم دامن نسبت کا ہاتھوں میں کت وا دیکھ کر انکی مرض کے تحت کونین کی ہر حیات ہے چاند دو کراے ہوا ان کا استالا دیکھ کر پائے اقدس پر حقیقت کی جبیں رکھندل مجھی تودوخسلال کو بھی رشک آئے نصیادیھ کر سا*ت لیشن*ول کک بھی ڈ*ر*شبوم کی مہکی ہی رہی عطرو عنبر کو بھی کشیم ان کیسینہ دیکھ کہ اکتعلام مصطفاط ہے یہ فرکشتوں نے کہا قبر کی تاریکیوں میں اک اجبالا و یکھ کر ا پنے شاقب پر ہے اُن کی کے تعدد نظر کرم یاد اُن کی اہی حیاتی ہے اکسیلا و کیکھ کر

۱۵۳ ) ں یہ ممکو نارہے رحمت خسدا کے

وہ جس یہ مکونارہے رحمت نصالی ہے مورت نصورت نصورت کی ہے اس کا جالِ پاک ہی صورت نصورا کی ہے

یادِ حبیب پاک تو عرادت خسا کی ہے توفیقِ ذکر مار بھی نعمت نصدا کی ہے

ذکر حیب حق کو رفعن کہاہے رب ہر دحتِ رسول میں عظمت خدا کی ہے

ات کی کے ذکریاک میں اعسلان عکام ہے اُس شب بنی نے ساتھ رفاقت خداکی ہے

را ہمقام حفت خیب البت سمجھ ان کی اطاعتوں میں اطاعت خدا کی ہے ان کی اطاعتوں میں اطاعت خدا کی ہے

رکھلای جائے رفعت و عظت حبیب کی مختر کی بندم میں یہی حکمت خرا کی سے مختر کی بندم میں یہی حکمت خرا کی سے ذار کی فرق کوئی اور ہو تو ہو

رار کی فسکر میں وہ کوئی اور ہو تو ہو سرکار اک رضا ہی تو جنت خدا کہ

## 100

کلم میں دیکھیے تو ہیں دونوں بھی ایک ساتھ عظمت رسول پاک کی عظمت خلا کی ہے

کتے بڑے نصیب ہیں قربت ملی جنہیں محبوب کے محب سے محبت خرا کی ہے

ر ایک تاقب نادال کو نازسے نعب جبیب یہ بھی تو ست خلاک سے

 $\bigcirc$ 

یقیں رکھتے ہیںہم اس پرسعادت یہ ہماری ہے محط نورِ ذاتِ کبریاہے شانِ باری ہے ینایاخالقِ کونتین نے مخت ار مکل مان کو معظ ماکب کونتین ہیں جنت ہماری ہے مرینے کی عجب تتوریہ آتی ہے نظر دل میں تصورتے رخِ انور کی جب تصوریہ آمادی ہے عنلامان بنی ساج شفاعت پر ہیں سب نازال شفاعت کیلئے ان کا اشار اختسیاری سے ہاری زندگی اور بندگی کا ہے اسی بر ناز وہ ساعت ہم نے جو سرکار اسکے درپر گذاری ہے رہے قسمت ہے ان کے اولیا کا ہاتھ میں دامن مری تقدیر کوئس انکی نسبت ہی سنواری ہے بیاری ترین به آلانا مراشاقب می کشت تمنایس اسی سے آبیاری ہے مری کشت تمنایس اسی سے

۱۵۲ رب نے اپنا انہ میں ہمنوا کر دیا عرش اعظم پہ جسکوہ نما کر دیا ان کے دامن سے نسبت نے کیا کر دیا اولیا کردیا اصفی محکر دیا آپ میں حبس نے نود کو فٹ کردیا آپ نے اسکو اہل ِ بقسا کردیا نور ذاتِ احبه ِ نورِ احسلامِ مُوا رب نے اس نور کو مصطف<sup>ع</sup> کردیا وہ بو ان کے ہوئے ان کو کشرکارنے کیاسے کیا کیاسے کیا کیاسے کیا کردیا ان کے درسے می بنتی سب نعمیں ان کو خالق نےسب کچھ عط کر دیا ایہ می سے تو تخلیق کونین ہے اب بوخیاتم الا نبی<sup>ا ک</sup> کر دیا ' د وِرْفَعِنَ الکَتْ ذِکسِ فُسُرہا کے دب نعت کو تغمیہ دلر با کسرہ پیا نعت کی دے کے توفیق خاقب تکھے تری بخشش کا اک ماسسا کر دیا

 $\bigcirc$ ان کے لطف وکرم ک نظکر چاہئے اپنے اصاص یں ان کا گھکر چاہئے ان كاجلوه مو ادر سيبار طوف نظكر یه عبادت هی شام و سختر چاہیے اُن کی زلفِ معنب رکی نیوسشے اُن کی زلفِ معنب رکی نیوسطے روئے انور وہ رسٹکِ قمر سے اسے حاصلِ سکردری حصل بندگ اسکو سکر چلہتے اسکو درجیاہتے ہینے <sup>کس</sup>جدول کا صاصل یہی تورہے حباؤه نازنین سنسربسر جاہیئے میری تقدیر کی اور معسراج کیا میں میں نقت فیرم ایٹ اسے میاستے مان سما نقت فیرم ایٹ اسٹ میاستے جسکے دامن میں ہے جسکوہ نور حق ہاں رسینے کی وہ رنگزر سیاستے ک گراکے مقدر کو کیا جاہتے ہے کا سنگ ددابنا ستہ چاہتے

نعت كھتا رمون گنگٺ تا رمون یا دِ سرکار اُنٹوں بہسر چاہتے نزع کے دقت ہو ان کے قدموں پر سہ بس دعاً ول ين اتن اثر جاسة جکے قدموں یہ سسر رکھ کے منزل ملے محمكو وافظ مى رابسكر يماسك بیقی رای مثا بکھ تو احسان کہ اے صبا مجھکو اک عامہ دریاستے منن لي أخرت كا سف رسه مستكن واقفِ لاَه اک ہم سفسہ چاہتے سے زوازی کسی پرتو موقوف ہے دل سے تعکیم خب رابت ریاستے ک قلند نے خاتب یہ جھے سے کہا ان کی دیلا کو جستیم تر میبایتے

محسلاہی ہم بے کسوں کا سسبہارا یہ دنیا بگاڑے گی اب کیا ہمارا حکومت کھی ان کی سٹفاعت تھی ان کی ہے قیفنے میں ان کے مقدر ہمارا يلِتْ آيا سورج دوياره تهوا حيث اند تشجرحيتل كے ہتے تنجیا جب اتثارا أياري وه تعلين عربستس ربي پر نه تھی بات یہ نودخت را کو حکوار ا محب ہوگی رحمت ہے ایسا سمندر نبیں حبس کا معسلوم کوئی کنالا ا شفاعت کاحق حرف تم کو ملا ہے عطا ہو ہمیں تھیک اسٹی خسدارا می نعت سن کر نتبیم ہے لب پر اسی نے مقدر کو سیطے رسنوارا مری روح ان کے تب م بیوم بے گی اسے حبس گھرای ہوسحا ان سا نظسارا تہارے خسلاموں کی نسبت مل ہے اسے نازہے کرمے شاقب تمہالا

(

پیے سلام جنبیں اہتاب رکھ دین ُ نظ مِن حُمن رسا لتماب ركھ ديپنا ادحرقمر كوأدهر آفتاب ركه دينا جالِ نور کی تنویر دنگیتی ہو اگر أتفاكے سارے يہ سازد اب ركھ ديٺ نشاط كومري كافى بين نغمه بالتي حجاز مرے وجودیں آک اقطاب رکھ دینا مری حیات کو روشن بناکے چھوڑے سے بنی ملے اسوم میں زیر کتاب رکھ دینا مری حیات علامی کواے مرے ماک البى عشق رسالتآب ركھ ديٺ دل جزیں کومرسے اُپ عفوسسے دھو کر بنی کے سامنے میراحماب رکھ دینا النی توتے بنایا حبیث کوت اقع لحدمين خاكب دربوتراث ركھ دينا وہ ان کے صدقہ نسبت سے بحات مری مر نعیب می کوتر کاآب رکھ دینا ين تشنكان سرشه كريلا يه مفط ومول هزار باریچه محوخواب رکه دبین ہے میری نیندسے دیدار ان کا والبت بهونح بى جاول كالتحريب الجمي متزليب مری تنگاه میں ثاقب سشهاب رکھ دینا

جال پاک کی تصویر سے دل کو سجالیں گے دلِ پر شوق کو ہم گینہ خفس ا بنالیں گے قدوم یاک کی تنویر آنکھوں میں چھپالیں گے رہے تقدیر ان کو عرش کا زینہ بنالیں گے بِكَاهِ بَازْجِابِال كَا وَسِيلًا مِن كَلِياً الْهِبَكُو ينيّنِ ول يه نام مصطفه كنده كراليس كه تعالیمی اور مانک بھی تمہالا خرکر کرتے ہیں تمہاری یاد سے تقد*یر کو '*وکشن بنالیں گے نہ چھیڑو اے جہاں والو ہمارا پاسیاں بھی ہے ہم اپنا حال دل سکار اگل کو جاکہ مصنامیں کے سلاط<sub>م</sub> کی نہیں پر دا مجھے طوف ان کا طور کیا ہری منجدھار میں وہ ناخراکشتی سبھالیں گے حسیں منظہ وہ ہوگا موت جب آگر کھڑی ہو گی جبیں انی ہم ان کے پلنے انور برر جھاکیں گے دی طوفان غم میں بن کے آئینے مراساط کھی ہم یاد میں انکی جو دو آنسو بہالیں گے یں ان کی نعت مکھ کر موں بہت ہی حکمین شاقت مریے سرکار مجھکو اتبی مملی میں چھپالیں گے

الما دیجه است از کاخسن مرادل قریب سسے دیجه است اللہ کاخسن مرادل قریب سسے محصک ما یو دامن نسبت نصیب سسے نامی نعب مراسلے ملکے ہے خاص ممکن نہیں یہ کام خطیب و ادیب سسے ممکن نہیں یہ کام خطیب و ادیب سسے

ا ندرانہ دل کا دیکھ کے یوں مسکرا دیا کیا اور بن پرشے بھلا ایسے غریب سے

اک ذکرسے رسان سے وولوں طف مری ذکرِ خلاکو ربط سے ذکرِ مبیبط سے

ارارہ ہوں اپنے مقدر کے ادج پر دیکھے ہیں خواب یں نے کچھ ایسے عجیب

دل اختنیارِ موشسے باہر ہولہے ایس لولگ گئی جو رشکبِ مسیحا طبیب سسے

اُن کے بین کلام کی لنت میں کھوگیا واغطامتے واسط سے نہ دل کوخطیب سے 144

میداعلاج درد نقط ایک دید سے لله جاکے محدد یہ میسے طبیب سے

الفت زبان پرہے گر دل میں بغض ہے دامن بچاکے رہنے سدا اس رقیب سسے سناقب تھے نجات کا سامان مل گیا دل میں عجب کن ہے نعب مبیب سے

141 ر انکی الفت سے مرادل نہ سنورتا کیسے انکی نبت سے مقدر نہ جمکتا کیسے

ساری مخسلوق کو ملتاہیے انہی کے درسسے ان کی خمیسرات سے دامن کو نہ بھر تا کیسے

ابکی اگفت میں رکھی حق نے حیات نوشبو انکی اگفت کے بنا چھول مہکتا کیسے

نورسی نور ازل نور مجسم لولاک حصور این طرح ان کو کسیجھا کیسے

انباع آبکی ہے سی کی رضا کا ہو ہر جسکو جوہر رہہ ملا وہ نہ د مکت کیسے

آپ کا حسن تصورہے مرا ساز حیات آپ اگر ساتھ نہ ہوں سازیبہ بختا کیسے کون ہے وہ جو وکسیار کا نہیں ہے قابل ایسے اندھے کوملے گا کبھی رستا کیسے ان سے والبۃ ہوا اور کنارے بہونیا کوئی ماح بن پار ماترتا کیسے

مرده دل مرده مسجعتے ہیں ولی سی کو واتِ واحمد میں تنا ہو کے وہ مرّا کیسے

اٹکریزی نے مراکام کیاہے آسال میسے دامن کا یہ دھیہ یونہی ڈھلتا کیسے

حق یہ ہوں حق یہ نہوں گامیں مرول گامی پر اُن کا ہوکر میں کسی اور سے "ورتا کیسے

وہ جو کیتے ہیں نہ بدلے کا نہ بدلا ناقب طوور میری ہے کسی ہاتھ بدلت کیسے

 $(\ )$ 

 $\bigcirc$ ا قسہ اِر توہے کہ ہوں خطل دارِ محسس مدح پر ناز ہے اسس کا ہوں دفادار محسس ما مسبحود ملک ہوکے جو آدم میں تھے بنہال اتوار ازل میں وہی انوارِ محسستا آدم تامتیجا ہو تی آئے جمال یں مر ایک کا مطلوب تھ دید*ار محت* تدا ر بوسکتی نہیں ان کا بدل دولتِ کے <del>نی</del>ن تنود خنالق اكب رہنے خسبیدار مختسدا اللہ کی نظیہ ول یں کھی محبوب وہی سمے جو رستک لانگ بھی ہے بیمار محسستدہ یاں عب کھی معبود تھی ہیں ایک ہی صفیل دونوں بھی بلاشک ہیں طلیکارِ مختسمہ ا بنیوں سے بھی دلیوں سے بھی اغیاث وقطب سے ساحت سبایا گیا محکز ارِ محمستہم خت دينج ريحاتها وه نتاقب لهي طلوب النديجى تھا ڪارل دربار مخمستدح

کیا بالکب کومین سے ہم مانگ رہے ہیں مرکار کی اک نظر کرم انگ رہے ہیں کھ اہل خرد اجباہ وحشم انگ رہے ہیں دلوانے تو دامانِ کرم مانگ رہے ہیں تینی ترکوتر' نه ادم مانگ رہے ہیں ستانے فقط کونے صنع مانگ رہے ہیں خالق نے بنایا تہیں 'ہرچیسنہ کا قالسم سبابل عرب ابل عجم مانگ رہے ہیں ظلمت کی گھٹا وں کا بھرم دیکھتے رہنا ہم روکشنی مشمع حرم مانگ رہے ہیں سیوں کیلئے دل کی جنبیں کب سے ہم مرتبی ہیں۔ ہم مرضی سبود حرم الم بگ رہے ہیں سرکار مری لاج رہے ہر مقام پر ہم سے نبت کا بھرم مانگ رہے این ہے دل کیلئے صورتِ زیبا <sub>ک</sub>ی ضرورت أنكول كيك نفتش ف م اتك رہے ہيں ہے۔ مناقب کی طلب سُن کے یہہ الک نے لیکارا کیوں احرام مختار سسے کم مانگ رہے ہیں

عثق بنی میں جب کبھی یہہ دل محیل گیا گھرا کے جشم شوق سے آتنسو نسل گیکا تھا کچھے عجب کٹروسٹس دوران کا سے منا ان کے کرم نے حبی کوسنھالا سسنھل گی تاثیر عشقِ احسلهٔ مختیار و لیکھیے ستشمع بنًا وه ول جو مجت میں جل گک دل كاعسلاج اور نه تقا المسيك باسوا ان کے تصورات میں کھوکر بہل گیا انکی نگاہِ فیف سیے قسمت بدل سکمی دل کی پیاس بھے گئی ارمان ککل گیا اُلْفت نبی اکے مقدر میں سے کہاں وہ حبس کا دل حرم کے تصور میں جب ک مسحیا ہم خودمی آج آیا سے بدلے ہوے سے عملے میں نوگ کیوں یہ زاز بدل گیا سریں کھی اورول می عنسانی می کیف ہے ۔ ناقب کہ شاعری میں یہی شوق ط حل گیا

ر) یا نبی مجیک لطف و کرم کی آپ ہیں بلے کسوں کا سہارا ہم ہیں آفت کے مارے پرلیشال ارجم فرالسینے ' ابخسلالا ''، لف گھات میں ہیں گئے سارے دشمن جل میں ہیں ہوائیں می میری کشتی بھنور میں بھیسنی ہے اب عطا کیمیے سکا آمکی رحمت کی چا در کے حابل ہم سید کار ہر کڑ تہدیں تھے دامنِ ہاشمی و کے سہارے امل گیا ہمکو اسس کا کشارا روز محشہ عجب نتان ہوگی ان کا ہرایک محتاج ہوگا ان کے حسنِ شفاعت کا اس دن ساری خلفت کر نگی نظسارا ماتھ دنیانے میرا دیاکب مون نسبت مرے کام آن ان کے تعدوں پہ جب رکھریاک و میری قسمت کا چیکا سالا کسے اوں دل مجلتاہے میرا کہتے ہیں ترستی ہیں میری ان کے روضے کی جالی کو تجومل 'سبزگند کا کریس نظیارا حرر کے دوریہ کتابیال مل گیا تھکو تاقب سہال ایک عِرت کا صدقہ آمال ایک رحمت کا ان ک اشارا

بندگی کے لیے بے متنل اٹانٹہ آیا میری قسمت میں جونسبت کا قاجالا آیا لب بینام تقیمی نظروک میں سرایا آیا مستج ارس سی مری معراج میات أب كى تشكل ميں الله كاحب لوہ آيا مَن رَآنی کاوہ مز دوسے ہماری دولت دل کی دنیا کوعجب رشک جراغاں دبھیا جی تصور میں وہ ماہ شب اسریٰ <sup>س</sup>ریا کیابتاً *وں موتقدر میں کی*ا کی آیا غوت بفا وتوايف كيسيط معيه نوازله بمجه ان كا وه عفروكرم جودو عط كياكينه د کھو تاریح میں انعام مسراقہ نفس آیا مسكرا الحيدر ول كي هي غنير مشوق جب کبھی رزم میں وہ 'دکر کیسینہ ہم یا عراب على عرف المعالى الموسي عرف المحم جب میضین نظر گنبدخفسری آیا الكي الكلي كالتاريس لمي مجكو تجات کام محشریں زرمدا یا نه تفوی آیا مسترفرازی کا بناسے یہی کا ال ناقب نعت گونی کامق رمیں جو حص<sup>س</sup>ہ آیا

تواور ان کی تجب کی کا ارمال السی خواہش کے قابل تہیں ہے دل ترا ماسوا میں ہے غافل السی بخشش کے قابل نہیں ہے

جی رہاہے تمہارے بھروسے ' پاس تقدِ علی کھے 'ہمیں ہے ارج رکھتا بروز قیامت ' یہ سفارش کے قابل نہیں ہے

جب کیرین پوچس لے می صاف کدوں گا یں ہوں تمہارا آپ کا نام س کر تھیں گے ' یہ تو بر سس کے قابل نہیں ،

> میری دولت یہی میری عزت 'میراسب کچھ اس سے بعثاقب طوق نبت جوزیب گلوہے ' یہ ناکش کے قابل ہیں ہے

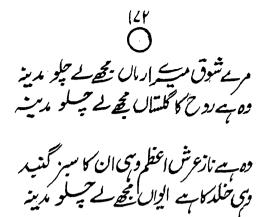

دی فخرانیا ہی دی سرور دو عالم دی میکے دین وایاں تھے لے بیسلو مرینہ

نہیں کوئی ان کے جیبانہ تھا کوئی ان کاسایا وی ابنیا کے سلطان مجھے سے حیاط مدینہ

ہیں گنا ہگار نادم میں ہوں اک غسلام عاصی ہیں وہمیں شفیع عصیا*ں جھے*سلے چلو مدیبہ

وہ ہیں رحمت دوعالم میں اسی دارِ رحمت نہیں سے باس سامال جھے مے سے جیلو مدینہ

یں اسپوشق احمال میں مریق ہجب رسرور سے یہی تو میرا درماں مجھے کے جب کو مرینہ میں انہیں کی اُرزو کو لئے دل میں جی رہا ہوں کرو ادر مجھ یہ احسال مجھے لے جیسلو مربیت

وه جبیب کریا ہیں وہ جوع کش پر گئے تھے دہ ہیں میے دل میں جہاں مجھے لے جیلو مدینہ

مری معیت نے تاقب مجھے کردیا بیشیاں ہے وہیں پناوعصیاں مجھے کے لومین

0

یہ صبح و شام یہ بادصبا رہ رہ کے ستایا کرتے ہیں ہمان کی یادسے اس دل کو بہلا کے گذالا کرتے ہیں

کھ نقد عمل گو پاس نہیں 'اک ٹوٹا ہوا دل نذر کو ہے ہم ایسے ضلاموں کا بیٹرا 'خوذ پارِ سگایا کرتے ہی

وہ شان رسالت کیا کیے 'تم ان کے خسال موں کو دہکھو برسوں کے شکنتہ مردول کو' محوکرسے جلایا کرتے ہیں

م روز ازل سے بلتے ہیں اس نور مجسم کے صبیقے بس ان کی عطاکی ہیں سے ہم تقدیر سنوارا کرتے ہیں

ہے مل میں بھی آئکوں میں بسی . تنور تمہاری مدیت سے پھر آکے فرستے قریس کیوں ' تصویر دکھا یا کرتے ہیں

ہوا ذرِن حفور مب دہ کو اکس گنید ترفر اکو د سیکھے تقدیر الھی تک سوتی سیئے رو رو کے جگایا کرتے ہیں

> م اپنے تصور میں ان کی محفل کو سجاتے ہیں جب ہی وہ سامنے ہوتے ہیں ٹاقت 'ہم نعت سنایا کرتے ہیں

| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| $\cup$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| آپ بھی مدینے میں دل بھی ہے مدینے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اب رکھا ہوا کیا ہے الیسے ولیسے رہینے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سی کون کی عرت کو زندگی کی نزمیت کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ر پر ایک در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| د کھدیاہے شکالی نے آپ کے پیسنے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ان کی یاد کولییکر دل حسیں مرزقع سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| یات سے کھال البی اب کسی نگینے مایں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| یات ہے ہاں ایک آب ری سے ایک<br>سب صدوں کو تورا سے آپ کا وہ اکسیکش<br>سب صدوں کو تورا ہے آپ کا وہ اکسیکش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ن المراج |
| عش کے قرین بہونچا ایک گونٹ پینے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اب بھنور کا کیا خطاہ ' ڈرہی کیا ہے طَوفال کا '<br>جب که ناخدا میرا' ساتھ ہیں ہیں۔<br>سال کا میرا' ساتھ ہیں اسٹینے میں عرب کا تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اب سوره ما طرق بالشيخ والمات الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جب که ناخدا میرا، ساگھ سے خسیف میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بب ما مادير سيام المحالي المي بهي جب لوه محسد لهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وہ کھی ہے مرینے میں پہ بھی ہے مرینے مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| زندگی کی ہرحرکت ہو انہیں کے اسوئے پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بندگی کی لذت ہے بس اسی قربینے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المان کی الفت وتعظیم انکی یادر سے دولت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ہے نہاں رضائے فتی اک اسی نخرتہ بیٹے بیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ہے انہی کی مرضی پر سانس بھی مری ناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جاری ہے سینے سے آرمی ہے سینے یں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

124

تفوّر میں اب میکر طبیہ نگر ہے جومیے بیارے محرا کا گھک رہے

انہیں سبزگندکے جسلوے مُبارک میسٹر جنہیں دید اعموں بہسر سے

میسر جنس دید آگ خداما تھلک نوراحب کا کی دگھیلا

غسلامی میں جسکی یہ شمس و قمر ہے کھی ذکر ان کا کھی یاد اُن کی

بان مبات کا یا وظیفه یهی سیسا شام و سخکر ہے آ

وسیفری<sup>ں ہے</sup> محب را ہمارے مقب<sub>ار</sub> بھی کردو!

دہ خاکب مدیت جو نور بھٹ ہے

تصدق ہے وابستگی برریم ٹاتب درباشمی میں میں کا تو در ہے

G

تورقع کرتی ہے دل میں توشی مینے کی وہ یادا تی ہے جادد بھری مریضے کی دل ذلگاه کی جنت ٔ گلی مدینے کی یں دینے رہے ہی ماگھا ہوں شام وسحسر جے نصب ہوتی جاندنی مدینے ک سی کی ردح کوحاصل ہوا کسرور جات جیے بھی خاک کفِ یا کمی مرینے کی رسانئ اسكوملى زم عرش اعظستهك بهار دیکھے اگر شاعری مینے کی وه این سجدسد مركز در المات كی جبین شوق موا*در بندگ* مینے ک تهام عرکی معراج آرزو سے یہی کبی ہویاد حرم کی تبھی مینے ک حیات میری بسر بواکسی عبادت میں خلانھیں کرے حافری مدینے کی مچل میں سے مری دوح ان کے ب<del>جدے</del> کو اسی لئے توہے رفعت بڑی مرفے ک ده اس میں ہیں جوننے عرش ماک رنیت د مرے ذہن کوئی تعنی مینے ک به فی تحب رو بغداد ، قبلی ، وکلی ر متاع زليت كونتاقت بتاركر فأالول اگرعل ہو جھے اک گرموی مدینے کی

ے ہے ایا ہے مرے دل پر اب رہنج و الم اتف اک نظر کرم اقا اک نظیرِ کرم ات روفے کے تصوریں ارمان مجلتے ہیں یہ آبھ بھی حصر میں ہوجاتی سے تم اُت اُن کاکل شکیس کی امسس دوئے متور کی کونین کے خالق نے کھائی سے قسم آقا خود عرش معلّی بھی اور عرش سما مالک بھی سب آبیجے سشیدا ہیں کیا اوح و قسلم آ قا نادانوں کو کیا کہے وہ حرف ایشر سیمھے تم نویجسه ہوتم نور تکِ م ا ق سرکارکے جلوں کی جب بھیک کے بھکو رکھ لول کا دل و جال میں وہ حمین قدم آ قا سترکارکے پیارول کاجب ٹوق سکتے ہیں ہے دستنمن کے مقابل میں ٹوٹے نہ بھرم ا قیا یے تاب خسلاموں کی مشتاق جبینوں کو کیوں کیوں جھکتے ہیں دیتے اربابِ حرم ات

معسراج غلامی ہے یہ بھیک جھے دیدو سسرکار کے قدموں بر نکلے مرا دم آقا

سر کارکی ہوت کی توفیق کھاں ہوتی تاقب یہ تمہارا اگر ہوتا نے کرم اُق

 $\bigcirc$ 

۸۰ ن کیستان شده تر کوال ۱

میری جبین شوق کمال اور سه کسر کمال اُن کے قددم ناز کی دہ ریگذر کہال

اپنی حیات و زلیت کے صدبا برسس نثار ان کے دیار پاک کی شام وسمحسر کھال

کھ بھی نہیں ہے رونق عرش عُسل سے کم اُن کی حریم ناز کے محسواب و در کہاں

مرمون ان کے نور کی کل کا تنات ہے روئے نیم کے سامنے ذکرِ قمر کہاں

دل کی نظر کو ان کے حرم تک رسانی ہے ورز تجیلیات کھال جیشیم سے رسے کہال

آئے بھی اور ہیں بھی جہاں یں کروڑ ہا سیکن خلا گواہ کر ایسا بشہ کہاں

ہیں بندگانِ حسال تحبلی سے نیفیای اُن بندگانِ قال میں اک دیدور کھسال اس سے زیادہ اُن کو مسبحہ ہی نہیں کے شان رسولِ پاک کہاں نامہ بر کہاں

مری شکه حالی یه بسیار آگی ۱ نهی مری شکه ناز مری حیشم تر کهکال

ایکی نوازشوں یہ بھروک ہے اور کس ورنہ ہمارے پاکس تو زادِ سفر کہاں

یاد انکی ذکر آن کا این انکی عنایتی ناقب کہاں میہ رحتِ نعیہ البشر سماں ناقب کہاں میہ رحتِ نعیہ البشر سماں

()

التنسي كب اسكيسوا مأنك رما بهول مسسرکار دوعالم کی رضا ما نگب رہا ہوں بیماری دل کا مری در مان مہی ہے میں رکفی معتبر کی ہوا مانگ رہا ہوں اسس نورمجهم كاخدا تحدمي سيء عاشق ين جلوهُ نور كف يا ما تك رما ہوں تقدير حيك جلئ كى دل ہوگا منور مِن عَشْقِ مُحْرُكَى عنبيا ما يُكُ رما بيون فردو كاطالب بول يحورون كاطليكار یں مرف مرسینے کی فضا مانگ رہاہوں مسجد در اقدس کے کمیں کھرسے جبیں کو سركارس يهرضح ومناه ماتك رمامول بهروييج سركارمرا دامن مقصور خيرات پيئے آل عبا الگيگ رہا ہيں سرائی قدمول به رسے جب اجل آئے ا تھ*وں میں گئے* اشک وعاماتگ رماہو<sup>ں</sup> شهرادئ كونين كاحسيق كالمحاصرة یں حشریں رحمت کی ردا مانگ ہاہوں لتت كيك كان مع غم خوار بحز أبي مسركار مداوات جفا ماتك ربابول تاقب محصر کردنوازیں کے کرم سے بالواسط و خواجر فریب ا مانگ رہا ہوں

تصور میں ہے گلعیذار مدیث دل و دیره ہیں بیقسدار مرمینہ خود *عرکش* رہی از کرتا ہے اس پر مری جسّان مرا دل نشارِ میت. ہیں گرحیہ لائق مگر ما ٹکتا ہوں البي د کھارو ريارِ مسک پيٽ له تمن سے روضے کی جالی کو چیمول كبس اتناكرم تاجملا مديث چهپا لول گایس دیده و دل می اسکو نظب سرائے جب وہ غبارِ مدمیت مراطازِ دل محیـلتا ہے بینیم عظا ہواستے مرغـنزارِ مرمینہ یمه دل ان کےقدمول پہ قربان کردول شهبوار مرسبت اگر آنے وہ مری بن گی کی پیہمعسواج ہوگی نظ بھرکے ویکھوں منار مرہت اُنہیں کا کرم ہے انہیں کی عنایت ہے نتاقب کمی اک جان تتار مدینہ

Mr O

مرے دل خواسے بہی اب دعاکر در مصطفع کا مجھے اب گداکر ترستاموں میکوں یہ موتی سی کر تمنائے دل کی یہہ ہے ترجانی میں رکھا ہوں دل کے مکاں کوسی اگر نبی کی تجلی کا محت کے ہے یہ حين يادكي أيك شمع سبالكر مرے ول کی دنیا منور ہوئی ہے میں رکھا ہول دل ادر انکھیں بھھا کر كجمي تماش ائين خزا التحسيامان میں روّاہوں قدموں برمسر کو جھیکا کر سنورجائيكى ميرى قنهت يقيتنا نواسول كاصب قرعط كرعطاكر مهراقه نفا کی قسمت جگا دینے والے محے دیکھاس وہ کبھی سکراکر يں نعتيں *لکھوں اور ساول تو تاقب* 

دل سے ساتھ ہے اس دلبر کو دیکھ تول بالب مي كائنات ككركروركود كي لول برباليجس لي تقتصاس دركود كه لول تسمت جهاك نورتى بياس كحركود كيحال جاكر مدين روفته اطهب ركو وتنجه لول تلەفىظىركى جان دىمىگر كىسے أرزو اس نورجت کی شمع منور کو دیکھ لوک روش ہیں جسٹس میاند ستارے زمیں فلک رحمت کے اس عظیم سمندر کو و کیھ لول یاری وکھاوے مجھکو مرینے کی سرزیں ال كاش ال كروك منوركو و يكول سے چاندجن کے نورسے روشن ہولہے تو تشکل بنترین نورکے بیکر کو د میکھ لول الند کے جال کی صورت وہی توسیسے کوٹر بکف جوسا تی کوٹر کو دیکھ کول ان کے قدوم پاک کو جیمول گا نازسے ليل نحواب بي مين ا وج مقدر كود كيولو ان کے قدوم ناز یہ میری جبیں رہے يارب بين انكى زلف معنبر كوويجه لول تاریکی سیات کارنگ اُڑی جائے گا كيعيرك جان ولبرواور كوويكالول اے کاش زندگی میں مری آزروبرائے محشيسة قبل بتافع محشركو دسجه لول ہوناہیے جو بھی شروہ ہوتا رہے مگر الماقي يبي توسه مرى معسراج بندكى تدر کا تنات کے محور کو دیکھ لول

منورمبيرى قسمت كالسي سيرتو ستاركه نبی آکے نقش یا کا جومرے دل میں اجالاہے يهال سے گنبدك ركار تك ير نور دك تربيع مرے سرکار کے ولیول کوشش حالی روفدسے وہی تعدید کا یا ور تقدر کا سکندر ہے نی کا دامن نبت دوجیے ہاتھ آباہ سے مرینے کی زمیں قسمت بہ انراکر یہ کہتی ہے محة مصطفاس قدردان تودع ش المسلى س ہاری سرخروی کا لیقس ہ کھ واعیظ نا وال رسول دو که میه عنایت به غلامول بر ولی الندسے نسبت سی جنت کا قب الہ ہے مجونت نبح لكضاك جو توفيق بحشى سبع نواسول كاتصدق ب نواسول كا أثاريم سواری رحمت عالم کی آئیگی بیٹ ان ناقب كان كانعت ك مخفل سيبه كرجكم كالياب

 $(\dot{})$ 

مرادل دوجهان سے بے خرم خيال مصطفى بيش نطرب یہ میراسرے ان کا سنگ درہے يهى معداج ہے اس بندگی کی سجال مجھکو خیال حمیدوننہ ہے میں خودسے فیم رست ہوں اکثر مرے رکار توحمی رالت رہے بُرا توہوں مگربے نیوف بھی ہوں مجھے کافی یہ دولت عمر بھر ہے مرے ہاتھوں میں ہے دامان نسبت قدوم ماک بر ان کے نیم کرے یسی ہے سے رفرازی کا وسیل تیش ہے دردہے سوزجگہ سی سے زندگی کیں ہے اُجالا وہی جو تاجدار بحسر و کرہے ، ہواجب اوہ تما اس دل کے گھر میں بھکاری ان کے در شمس وقمرہے حسینوں ک انہیں سے آبروہے جدا مراکی سے میری موگرہے مری منزل نظرکے سامتےہے يبران كى ياد كالمسرمايا ثاقب عنم كى لاه كا زادِ سفرت

111 يبه آرزو بر آجا۔ يهه ميرى جلبس قدمول بربوخ سامنے مول اور آئے احل روسیات اے کاش کیل جائے مرا دم

بھرت کی نظریں ہے تصورت کل احسدوا کا بھارت کے مقدرین تھی ہوجسکوہ محسدوا کا سمحتا ہوں ہی معارج ہے میے مقرر کی مری آنجوں عمی تفارک ہے تطار سبز گنبد کا لمتر كيجبيس اسواسط بهيحاسي احراكو بحلائكا دليحياحب لواكوئ نور مخبسرد كا ہمیں کیوں رو کتے ہیں چو ہفسسے ان کے مرقد کو فر*وری کر دیا رہنے تو پوسسسنگ* اسور <sup>س</sup>کا بروز خشر کام آنے کی دولت ہے یہی اپنی عطا کردے اللی ہمکو حصہ عشقِ سسر پڑھ کا کسی کوناز ہوتو ہو عیادت کا اطاعت سسا بحروسهب گنبگاروں کو ان کے نطف بیحد کا مشبہ کونین کے حلول کی شمع جل المطھ کی جب ا جالا ر شک جنت ہورہے گامیرے مرقد کا سشِه لغداد کی نسبت ہیں حاصل ہوتی جب سسے تعور دات دن رمتاهے دل میں حسرت احسامد کا محراً کی خسالای کا ہمیں اعزاز بنخت ہے رلا احمال ہے تاقب یہی توریب ایزد سما

مری بن گی میں جو کیف ہے وہ تمہارے نقشِ قدم سے ہے مرک بریر گ می زندگی کی ہراک خوستی نیج تمارے نطف و حرم سے ہے تری فکریں تربے ذکر میں ا ترب عنق میں جو سگا رہا وہ قریب تیرے کرم سے سے وہی دور رنج و الم سے سے ۔ مرے یاس مال دمتاع انیں ، میرے یاس نقب عل کہیں مری اس جال میں آبرو، یہ فقط تمبارے بھرم سے سے تو کمیں رہے تو کمیں ملے مراکام تیری تلاکشی ہے مجھے واسٹط تری ذات سے کنیں کام کررو حرم سے ہے تراعشق دل کی خلتی بھی ہے تراعشق دردِ جسگر بھی ہے میں چھپاکے اسکور کھا گر ایہ عیال تو دامنِ تم سسے مری روح کی وہ ماد ہے جو مری نظر کی بہار ہے میں براغ طور' کو کیا کروں' جھے کام شمع حرم سے ہے ر مری خلد تیری سجلیاں ' مرا پخت نتیبری زبان سب مجھے انتوت کے غرض ہیں کہ نظام نوح وتسلم سسے میں ہیں وہ واعظِ خوش بال برہوں ہے دردسے استنا مجھے واسط ترے غمصہے ' اکسے حف جاہ وحشم سے ہے یں ہوں ایک تاقب کرخطا' مرا از مجی عجب کر جو مقام میں نظریں ہے ، وہ ین باغ ارم سے ہے

191

یا الهی عطب ہو قب ربیت، ان کی مرضی ہیں ہو میپ راجینا

دل میں تصور ان کی سبعی ہے میراکسینہ ان کا مدسینہ

> ان کا احسال ہےان سکا تصور ہے ہی تندگی سکا خسے رینے

ر مرم ان کی الفت کا ایسا اثر ہو دل ہو میسال مثالِ مگینہ

> مُشک وغنرتها آب بق تھا کیالیسینہ تھا ان کو پسینہ

میں ہوں بے بس کر دل ہے بتیاب میرے مالک و کھا دو مرمیث

> آپ کی شان رخمت کا صدقہ یار نگ جائے سیسرا سفینہ

طوق کسبت یہ نازال ہے اتب سے یہی اسس کا سرنج زرمینہ

ے جھکو ہرگام پر سنبھالا ہے اُن کا لطف و کرم نرالا ہے روئے زیب کا جو تصور سے مرسصے دل ہیں مرسے انجبالاہے اوج قسمت یہ ہے زمیں کو ناز گور میں اسکی عرش والاہے جسے جب رں بھی نہ تھے وا تقب رائستہ ان کا دیکھا بھالا ہے کوئی ان کی نہیں جہاں میں شال کیسے سانچے میں نور کو طرصالاہے م بمی نسبت ہی لائی مست بل یہ رائستہ ہم نے ریوں نسکالاسسے اپنے ولیوں کے ہاتھ میں دیکر برے در رل مری کھنگا لا ہے

۱۹۱۰ دیکھ کر کھوٹے ایمان والوں کو میہ ایماں ہوا دو بالا سے

سُرِّ سرکار کا یہ گلاستہ باغ بینت کا اِک قبالاہے

روئسیا ہی کا نوف ہے لیکن الاہے جہد میاں کا نوف ہے الاہے الاہم کا نوف ہے الاہم اللہ کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کیا خاتب وہ جو عظمت یہ جلنے واللہ کے اللہ کا کہ اللہ کا کہ کا میاں کی کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ ک

 $\bigcirc$ 

یا اللی جھے یہونجا مرے سرکاڑکے یا س جوہی مجوب رہے ہی اہیں دلدار کے پا س بین کی ابرد کے اشارے یہے تقدیر حمیات سهروم کون و مکال احمد محنت رکے ماس آرزو بھی یہی اربان وتمٹ مجھی کیمی جا کے سبحدے میں کرول روضۂ مسرکاڑ کے باس ان کے قدموں یہ مری جان نچھاور کر دوں وہ جو ا جاتیں کبی اس دل بیار کھے باس وش سے آکے فرشتے جہاں کرتے ہیں طراف ردح کو چاہتے ہنا اسی گزار کے پاس حشرين كام نقط ان كا ومسيله آيا اور کھیے تھی تو نہ تھے مجھسے خطا کار کے پاس ان کی الفت ہی میں بلتے ہیں مرحسب افکار ں ان کی عظمت محے سواسی مرے اشعار کے باس

تپ اسی شان سے مرقد میں بیٹ کوہ افروز روز آتے ہیں لاکک مرے سندکار کے پاس چشم موسی سے جو پاوٹھو تو یہی سمدے گ چاند کم تارہے ہیں بھکاری رخے ۔ اتواد کے پاس ہم کھی اُمید ہوائت کی لئے بیٹھے ہیں جونٹں ہے آج کی شب رحمتِ خف رکے باپس اُن سے مل جائے گی خمیے ابتہ شفاعت ہمکو جب پہو بخ جانینگے ہم نبیوں کے سردار کے ہاس مانگو ٔ مل جائے گی کومین کی دولت اُن سے کونسی چیز آہیں ہے سنہ ابرار کے پاس ایک مفلس در سسر کار کا مشتاق بھی ہے اے صیا تحمدے یہ جاکہ مرے غم خوار کے ہایس روز محشه بهی کهدول گایس رب سے ثاقب ان کی تعتول کے سواکیا ہے گنبگار کے یاس رکبے دلدارہی مریقے ہیں سب کے کشر کار ہیں مدینے میں

جن کے کین ویش کک ہیں غسلام من کے کین ویش کک ہیں مستنے میں

اب وہ سکددار ہیں مسینے میں ا انسا مقتدی سنے ان کے

ان کے ساللہ ہیں مدینے میں

رحمتِ عالمیں لقب مان کا حق کے انوار ہیں مدینے میں

کالی کملی میں جیا ہر کھے سم پول ضیا بارہی مد بینے ہیں

ب خلاق ہے ' ملکت ان کی اسکے مختار ہیں مدینے میں

ابنی امت کے جال نشارول کے ناز بردار ہیں مدینے میں

ہم عنسلاموں کے حال سسے ہر دم وہ خمب ردار ہیں مدینے میں غم تعیبی کومل رہی ہے ہمس اپنے غم خوار ہیں مرسینے بیں ان سے والستہ میں کروڑوں وئی ستان ابرارہیں مدینے یم جس پرشیاسے تورخدا نافت وہ طرحسدار ہیں مدینے میں

مرے شوق میے ارمال جھے لیے چہلو مدینے وی روح کا تکستاں جھے نے سیسلو مدینے وہ سے نازعرش عظمہ دہی ان کا سینر گبند وہ بنے مارکا ہے ایواں مجھے مے سیلو مدینے دی فخیر انبیا<sup>ه ب</sup>ی وی سسرور دوعالم وی مریسے دمین و ایمال جھے لے کو مرینے نہیں کوئی ان کے جیبا نہ تھا کوئی ان کا سایا وہی ابنیا کے سلطاں مجھے لے حیاد مدینے یں گنہ کارِ نادم میں ہوں اک غسلامِ عامی ہیں دہیں شقیع عصیاں مجھے لے حیلو مدینے وہ ہیں رحمتِ دوعالم میں امیب وار رحمت نہیں میرے پاس ساماں مجھے کے بلو مدینے میں اسرعشق احرا میں مرکف ہجبر رور میں اسرعشق احرا میں مرکف ہجب و مدینے ہے یہی تو میرا درماں مجھے نے جب و مدینے

۲.

یں انہیں کی آرزو کو لئے دل میں جی رہا ہول کرو اور مجھ یہ احمال مجھے لے جسلو مسینے

وہ حبیب کرما ہیں وہ ہو عرش پر گئے تھے وہ ہیں میسے دل میں جہال مجھے بے جلومدینے

مری معیت نے تاقب جھے کردیا پشیال ہے وہی پناہ عصیال مجھے لے جلو مدینے

 $\odot$ 

عجیب دل کارسے گا عالم' زباں یہ صساع الی کے نغمے کروں گاروضے کا بین نظارا 'جبیں کے سجیے نٹالٹا کر

نصینی یا دری جو کی ہے گیر مرف ان کی نواز شیس ہیں کرم سے دامن کو بھری لول گائیں ان کو نعتیں سناسنا کر

حضور ہیں رحمت دو عالم میں ان کے جو دو کرم کے قربال حقیر ادفی علام کو بھی نواز تے ہیں بلا بلائٹر ب

وہ بحر بودوسنا ہیں بے شک 'وہ رحمتوں کے خزانے والے کریں گئے کھیتی مری ہری وہ' کرم کی یارش گرا گر اکر

وہی ہیں مختار ہردوعکا لم 'وی ہیں سائی عطا کے مالک عَمَا بَتُول کو سمیٹ لون کا 'طلب کا دامن بطھا بر مماکر

> رہے تصورمرا سلامت ' یہ سے داوران کے یا اقدس میں چومتا ہول حسیں کف یا البول کو اپنے کٹا لگا کر

وہ دیکے ولیول کا پنے دامن ہماری حالت پر جریاں ہی دہ لاج رکھے ہوئے ہیں ابتک مری خطائیں چیا چھیا کر

وہ رحمتِ عالمیں ہیں ہے شک نفور بھی ہیں رحیم بھی ہیں کرم سے اپنے نواز دیں گئے کیہ روسیا ہی مٹا مٹا کر

> مرید ریجی رما بول ثاقب مجمی تواتیس گے اس میں آقا دکھا بول ان کے ہی واسطے میں یہ خانہ ول سیاسیار

> > $\bigcirc$

بندگی کے لئے بے مثل آنا تہ آیا ميرى قسمت مين جونست كالمجالا أيا ب بيه نام ترمي نظرون ميسرايا كميا سر محمة مول يبي بيدري معراج حيات آپ کی تشکل میں اللہ کا حسلوا کیا من سرانی کا وہ مزدہ ہے ہماری دولت حب تصورمي وه ماهِ شب اسسمري اليا دل کی دنیا کو عجب رشک سراغان و تکیم كيا بناوك مرى تقديريس كيا كيا أيا عونت نف وخوا مرم کے دسیاسے نوا زاسے بھے ولكيمو تاريخ يس العام سلاقه أيا ان كا وه عفو وكرم جو دوعط كياكينه جب کمبی بزم میں وہ وکر پسینہ آیا مسكرا أعطه مرد واكسجى غنيخ شوق بب رینے میں نظر گندخض کی کیا عرش اعظم کے تصوری دل وجال ہو کم كام محشرين مذ زمد آيا نه تقويى آيا ان كى الكلى كے اشارے میں كمی مجلو تحیات سرزازى كابنام يبي ساماك شاقب نعت گُوئی کا مقدر ہیں ہوجھہ آیا

## ۲۰۹۰ نعت پاک بوقت حضوری

تصدق مرادل حبير الله الله ورمصطفي يريهمسر الله الله بیں الیبی عنایت کے قابل کہاں تھا توانے ہیں بمھے کو مگر اللہ اللہ يهه نولان منظر بير حنت سنوك سر مقدركي ب يهسحب دالله الله سىپ د رونر اس نورو رخم*ت كے دري*ر بككارى مي شمس وقمر الله الله تصورم ایار ہاتے نگا ہے ملے ہیں اسسے با*ل ویر* اللہ اللہ میمی میرا گنج گہے۔ اللہ اللہ زمع بخت بالقرآيا وامال أليت يه توفيق نعتان كالطف وأرم كَمِلُ مِحْدُ مِن السِي اللهِ اللهِ اللهِ یصفیامی دربر بالیں گے کے رکارا تهوكى استة فبكرزر التذالتر عنایاتِ مجبوب واور یه تناقب تصنق مرا گھر کا گھر النَّه الله

اب ہی ہے معلے نندگی نہاتی مرا ان سے والستر دہوں میں سادی دنیا مجوڑ کر

عجیب شان کابے تذکرہ مدینے کا رل و لگاہ یہ محیایا نشہ مدینے کا م سرور کونین کوسے ناز یہی لنے والاخرا کا' خدا مینے کا فرشتے اس کا یقناً طواف کرتے تہیں وہ جُس لگاہ میں ہے وارم یا پینے کا ربعے نصیب وہ تقدیر کا سکندر ہے نظارا حبكة مل جانف زا برن سط طواف کرتے ہی رہتے ہیں عرش ولا کے کھی أبين بدع وسن الحجه فاصله مدينا كرحلٍ دبله يراغ كهلى مدين ك يبران كي بي عنايت كافيض مع بيسك ہے میے دل میں عجب دلولہ مدینے سما یمی تو مانگ ر مامول خداسے نشام وسلحب مفر تصب كرب بادل مدين كا گروه ابل طریقت کین آگیا نماقب ھیں سے بَوَ الاسلسلہ مدینے مہا

 $\bigcirc$ 

در مقطقا المج بيش نظرب زہے بخت اب دل مسرت کا گھرہے ر بندگی کو لمی آج معیداج شنشاه كونين كاسنگ درسه مِن اَن كى عنايت نوازش كے قَراب تصور می ان کے قدم میرامر سے يس أن كے كوم بركروں كيانچھا ور وفورش ب حیشه ترہے دوعالم کے سسر کار ہی سکے وا ما گلیئے رسول نحسدا تاجورہے بنایا ہے مختار کونین ان کو وه الندجو خالق بحسر درسه یه مال و متاع تندیه میم وزر ہے غلامی سرکار<sup>ما</sup> دولت بڑی ہے تلم می اترہے زبال میں اترہے يه فيات نعت رسول فدله نقط ایک نست به نازان میزانب نه طاعت نه تقوی رعلم دم نرسے

 $\bigcirc$ 

یہے۔ مرا اور در مُصطفے ہے مرابخت پھريوں جگايا گيا ہے خود عرش بریں اور جنت فداہیے بينه كى كيا شان سے اللہ اللہ ہوا رقص میں ہے معطر فضائے سے عجب بارسش رحمت و نورسے یال سربندگی آج سیدا جھکا ہے سشهنشاه کونین کی بارگاه یس وہ مجوب ریک رور ابنیائے خلانے کہا شان میں جن کی تولاک بضل شر پروہ نور شخصا ہے کیجہان کا سایا زمیں نے نہ ویک مد جرئيل سدة المنتى سے كيع عرش يرقاب قوسين كي صور رفیائے محریں تیری رضا ہے الني يبه نعمت بهين تعيى عطاكر يه ولبت وتن وخوار ساس دريك تك بصرساتى كاسكال وه كالى كملياييل تشمس الفحايد ومس سے منور ہی جابد اور تارب است کھیک عفود کرم کی عطب ہو يه ناقب جراك بنده يرفظه

كي كم لمح بوكس دريريه ع أنداري م سرکال ممتن تقدرستوادی یول میری غلامی کومعسداج عطاک سے یر شخیر مرا آقا د ہلیز تمہسّاری ہے عاجزب يدريال ميرى كيسه بوبيال اسم یر نورففنا آقایه کتی پیاری ہے انسباب بنائے میں اور در یہ مبلائے ہیں یوں میری تمناجب رحمت کو لیکاری ہے ون ولايت ب ابرابر كرم بن كر سربزقیامت یک بوں کمیتی ہماری ہے تربان تصورکے ایہ صورت جاناں ہے اس برده دل برجو تعوير آباري س دنیا کے مصائب کا کھے خوف نہیں ہم کو سرکارا کی نسبت سے اس دل کوفٹ راری ہے يور جيثم تصور ہے ناقب کی اسی جانب سے کاش کوئی کھیے آقاکی سواری ہے

برجگه ان کی عنایات کاچیک و دیجک ارض پر نور کوجب بیهدل تشیلا د تھیا سبرگندی عجب نور کا جسکوه دیکھا دل نے اور میری نگاروں نے کئے ہیں سجد ان كى رحمت اول افروز كسرايا ويكها ان کی گلیوں کے طربناک مرک منظریں کیا بتاول کرمری آنکھنے کیا کیا دیکھا اسكے اظہارسے ميرئ زبال بھی عاجز ماری دنیاسے وہ ماحول نسیارا دیکھیا جیکے انوار پہ قربان ہزاردک جنت ارض طيبهكا مراك ذره سهانا دليك ان کے انوار کو سینے بیں چھیانے وال ان کے اٹار میارک کا نظالہ و رکھا جن په نحد رشک کرميء مرش برمي و جنت ان کی رحمت کا مری سمت امتا را دیکھا بھیک میں اپنی شفاعت کی لیے آیا ہوں ان کا در چوشته جراد فی واعسالی دیکھا ہونٹ یا بند گر تلب ونظے رتھے آزاد ان کے نیضان کو بہتا ہوا دریا و تکھا میے رسرکار ہی ونیاکے کر کمول کے کریم چشم ناقب کے تصور میں طفیل عرف آل <sup>رو</sup> جوید دلیجها تھا کھی آنکھنے ایس وکیکھا

یاد آنے گئی ہے مسلسل میرے سرکار کی ہے عنایت اے خلامیری قسمت میں لکھ دے میراً قاکے درکی زیادت۔ جان و دل کے یہی ہی تھافے سریں سوداکس کا بھراہے آئی ہشم خابت کے قربال مجھکو ال جائے مج کی سعا دت انحی چوکھٹ پیسرمیرا ، تو گا میے۔ اربان کی معسراج ، تو گی می بر کارسے جب طے گی جیسائی کی مجھکو اجازت اینے عصیاب کی سے مشرمسادی منہ دکھانے کے قابل نہسیں ہول بھیک عقود کرم کی عطامُ<sub>ی</sub>و'صدق<sup>ر</sup> تاج حسنِ رسالت بھکویے مانگی کا نہیں غم' میرا ایان والقان یہی ہے آپ مختار کونین بلیک' آپیے در کی درباں سنحادت نازكرتا ہوں قسمت پر اپنی ہاتھ ہیں ہےجو وا مانِ نسبت اینے دوقے کے جلوب دکھاکرمیرے ایماں کو وسیحے حرارت فوت وخواجره وصابر بیانف کے موق نبت یہ اترارہے ہیں اہے ہی کے نصدق میں اقال گئے ہیں یہ سشرع والبت ارزو اور تمنا یہی ہے زندگی ساری یو ہنی بسسر ہو ہونہ مجھ سے جدا یہ خسارا <sup>4</sup> ایکی یاد حب او سے ناز نتاقب كوك ركاريب بكه نواسول كا صدقه عطسا ہو آبِ كُما أَكْ عْلَامِ ازْلْ بِي بُونِهُ رَسُوا يَهِ رَوْرِ قَيْلُامِتُ اا) بیر مجھکو مرینے میں بلامیں تو عجب کیا پیر راسکے وہ اسباب بنائیں تو عجب کیا

یوں میے مقدر کو جگائیں تو عجب کیا پرنور جال این دکھائیں تو عجب کیا

> کہ ہی مقصور یمی اینے لئے ہے سرتقش کفِ یا یہ جھکا میں تو عجب کیا

لولاک لارب نے سنایا تو عجب کیا معربے کی شب دلها بت میں تو عجب کیا

> وه مثل بشد نور مجسّم ہیں بلا شک وه مشرب معلّی بیابی جاتیں تو عجب کیا

وہ ہائک و حمختار ہیں سشمس اور قمر کے انگلی کے اشارے یہ چلائیں تو عجب کیا

> طوفان حوادت میں کیکاروں کا جب ان کو بیرطے کو مرے بار لگائیں تو عجب کیا

حب اشک ردال ہوں مری انکوں سے زاپ کر تب خواب میں تشریف دہ لائیں تو عجب کیب

جب نزع میں وہ سامنے ہمائیں گے مرے سرکار کوتب نعت سنائیں تو عجب کیا

> جب حشریں ہوجائل پرلیٹان و کیشیال ملی میں اگر مجھکو چھپائیں تو عجب کیا

بھیلائے گی ہفوش کوسٹرکاڈ کی رحمت زقت میں کمبی اشک بہائیں توعجب کیا

> میں غوت نظ و خواجہ نظر کے غسل موں میں رہول گا وہ اپنی نظر کے ہے یہ اکھا تیں تو محب کیا

کے اور نہیں پاس مگر اشک ندامت ناقب کو اگر اپنا بنائیں تو عجب کیا

414 خیال نبغ کی رفاقت مجھے بسس یبه تنویر رث و مایت جھے بس خراخود کھی انکی رضا کا ہے طالب حبية بمحريراك عنايت بحطربس زیانے کی تاریکیوں کا نہیں وه انوار مشمع رسالت مجھے کس جنہیں ہے عبادت یہ غرہ وہ جانبی سنینیہ اور کی کی شفاعت مجھے کسب مرے رورو ان کاجسلوہ سے جسلوہ أنهئين دليھنے كى عيادت بجھے كبس شفاعت كما حفدار بوجب ول محل مين مقطفا کی زبارت مجھے کیس ملا دامن مصطفے کا و سے یمہ ولیوں کے وامن کی نبت محص مقات كي محكونهس فسكر ثاقب ور رکار کی اک عنایت تھے کس

۱۱۴ نبی کی کالی کملی ہے متاع دوسیا میری رکھیں گےداج بے شک شافع روز جسزا میری کبھی تو روئے تا بان محب ما دیکھ بول یا رہ یہوننے جائے تبولیت کے در تک التجا میزی مسی سے ابناک ملگی میسے مقدر کو تصور میں زمداجب ہو گئی ان پر آنا سیسری عبادت کی حقیقت کیا ہے ان کے لطف کے آگے م. حیات جا درا*ن بن جلئے گ* ان ک رمنا میرمی نی کے نور کا صدقہ نبی کے فیف کا حاصل اس سے ابتدامیری، اسی پر انہتا میری مراک طوفان غمسے ہوگئ کشتی مری محفوظ دہ رحمت مصطفے ک بنگری جب ناخلا میری درِ سرکارِ الوریک رمانی مل گئ اسس سے متاع دوجهال مي نسبت غوث الواي ميري حفنور کسرور کونین کی یہ مہد بانی ہے کہ دامن اُن کے ولیول کاہے رحمت کی روا میری نواز رقمتِ سرکارعالم نے بچھ کا فتب المست سے جھکال این سر رجب مرخط میری

تمهاری حیثم کرمہے آقا ہماری دولت ہماری عزت تمہاری دھمت کی وہ کملیا ہماری دولت ہماری عزت تمہاری دھمت کی وہ کملیا ہماری دولت ہماری عزت خیالِ انوارِعِشسِ اعظم' ہاری و شیول سیے خزا نہ تمهاری مجرسیت کا صدفه مهاری دولت بهاری عزت تهام بنیوں کے آکے روز تماری فطمت ہے حمن قرآں نطاب ین اور ظله بهاری دولت هماری عُرت تعرين مقطع يريه دل بعصد تقيه جال خيماور وه رحمت ونور کس کسرایا مهاری دولت ماری عزت ده رحمت روزمحت تهیں میاک مقام محمود ادر شفاعت تمهاری انگلی کا اک اشاط ہماری دولت ہاری عز یہ غوت و خواجر نظامی نسبتوں نے ہاری تقدیر کو سنوارا پیروٹ و خواجر نظامی نسبتوں نے ہاری تقدیر کو سنوارا تماری عرت کا یه سفینه مهاری دولت مهاری عرب تمهاری عرب کا یه سفینه مهاری دولت مهاری عرب ہمارے اس دستِ اتوال میں تمہار ولیوں کا جوہے و<sup>ان</sup> یهی رسید بهی و بیار بهاری دولت هماری عوت غ<sub>لام</sub>یم بےنوا میں آقا ہماری تقدیر میں کھی ککھدو تمارے روضے کا وہ نظارا ہماری دولت ہماری عزب کھی توں جائے حواب میں تہارے تاقب کا رع<sup>یا ہ</sup> نهاراک قطرهٔ کیسینه مهاری دولت مهاری عزت م

سرشاراسطرحسے مری بندگی دہے ہردم درِ رسول اسے وا بستگی رہے ول میں عقید تول کی ہے محفل سبحی ہونی تشمع ولائے مصطفے جبلتی ہوئی رہے صد کھیکونعت نبی اس لا ہے حسن مسیے دل و دماغ میں یہ روسٹنی رہے دامان اولیائے نبی کے طفنیل میں یارب مرے نصبیب کی تھیتی ہری رہے اے کاش میے ریاس اجل تئے اُس گھڑی پائے نبی ایرمیری تجیس جب جمکی رہیے تعظم مصطفی توایان کی ہے جسکان میرتمکا حیات دل میں یہی روشنی رہے ان کے کرم سے خوب نوازا گیا ہوں میں ان کی ثنا و نعت میں یہ زندگی رہے کرتا ہول ماد طوق غسلامی پیر اسیلے محشریں مجھکو کوئی نه سشرمندگی رہے یا رب ترہے حبیط کی چو کھٹ یہ سجدہ دیز نتاقب ووحبکو کتے ہیں سب صابری رہے

Y14 ()

میری تقدر رہے رحمت داور کے قسری جیسے پرواز رہے تشمع الور کے قسریب فررسرکاد دوعالم سے سے یہ ساری چک جلکے کہدوں گا<sup>ا</sup> یہی میں مہ د اخت رکے قریب ارزوسرت واران و تمن سے یہی ملکے طبیہ میں رمول اپنے ہمیب رکے قریب دل میلتا توہدے سیکدوں کے کٹلنے کیلئے ہوٹ قائم رہی یارب مرساس در کے قریب ے محورنظ کر انکی تحلی کا 'فسروع! تشکی جیسے ہو محروم سمندر کے قریب ما سواہی میں المجھے کر جو نظہ پر رہیجائے كسيطة اسكورسائي رخ انور كے قسريب ان کی قسمت پر مجھے رشک نہ کیوں ہے گا وہ کبوتر جورہے روضہ اطہت رکے قت ریب تَابَ قُرُكِين عِها السكوخي النف ثاقب التقدر ہوگئے معسراج میں دلبر کے قریب

711  $\bigcirc$ تری نسبت کی دولت ہے توغم کیا بزارول امتحال لاكھوں سستنم تری مرخی ہی اصل زندگی سے نث ط دگیف کیا که حرر و الم کیا نظر كوسي ترب حب لوول سے مطلب خيال و پوش کيا نواب وع رم کيا رخ زیبایں دیجی ہر تجسلی پراغ طور کیا سنسع ترم کیا جبین شوق سجدے کررہی ہے نظراميأ ترا نقشس قسدم كئيا تمہاری آس پر نبس می رہیے ہیں یماری بندگ تحیا اور ہم کیا بری جامے یہ جول بے طلب ہی مستخى مركارين عرض كرم تحييا بتادد اہننے ٹاقب کو خٹ الا رمرجائے یوٹھی بیار عسم کیا

ک وہی نور' نور ازل بحق بوطسلوع ہواہے محیا زمیں وہی نور نور عبیا ہے' جو ہے اسمال کے فراز میں

وه الواليشرٌ كاعروج تهاده رضائے ربِّ قدرِ تھا بو ملکنے سجدہ کیا اسسے وہ تھا اس جیلین نیاز میں

ر جرس سے اوا سرعش رب کے تھے روار و رہے انبیا سبھی مقتدی شب اسر می ان کی نماز میں

وه چو کالی کملی تھی روش پڑوی زئیتوں کی محیط تھی وہ قمر کیشمس کی مبان تھی'جو جھلکتھی زلفِ دراز میں

دی نور' نور محیط ہے' وہی نور مس وقمریں ہے نہیں ایکے بن کو ق روشتی زنشیب میں نافس از میں

وہ بالرحش نع کی زعتیں وہ اُرین قرن کی عظمیس وہ بہارِ عشق کی دین ہے جو ملی تھی سوز و گذانہ میں وہ بہارِ عشق کی دین ہے جو ملی تھی سوز و گذانہ میں

ور فعنا ذکر کی شان ہے جبنا ہے نعت کا بیرین یہی نغمہ زن ہے ابد ملک جزنشیب میں بھی فراز میں

## 44

رہ شفاعتوں کی کلیدہے کہی عاصیوں کی اُمیدہے مراش رہے کہ میں آپ وہ جوبات راز و نیاز میں مراس رہے کہ میں آپ وہ جوبات راز و نیاز میں

کبھی توران کی شان میں کھی شاہ قرن کی چشم میں کھی عوت نظامی کھی نواور ہو میں کبھی رودہ ہائے مجاز میں

ر حبیب خالق دوجهان سے مقام محمود آپ سے علام ماقب صاری اسے دیجوٹ کل ایا زمیں

. (1)

٢٢١ عظمتِ معتول جِ مصطفیصال للعادیستم نظمتِ معتول جِ

رفعت مصطفط شب معراج مرحبا مرحبا شب معراج ىپ دە دلهاجىلا نتىب،معراج ديدتى تھى زمين فلك كى فقك يو*ن حيلا قافله شب معراج* ممرکا بی میں تھے ہزارول کک رحمتول كالحطا شب معراج رقص کرتی رہی تنسیم سسے وقت بھی رک گیاشب معراج مُحوِنظ رہ کا تنات ' رہی نورس سليله شب معراج عرش سے وش کک محیط رہا تحى كمات سيسواشب معراج ُان کی پرواز عُرَّش کی جانب مفتدى ابنيا شب معراج بیت مقدس میں وہ امام سیسے بررزة المنتهلي شب معراج انتلامة عروج فتمصطفوى ط كيا . لاكسته شب مواج رک کیے جرکنا تو خود ہی *يوں تھے حلوہ کا شب معر*ج وروغلمان سب ت<u>نص</u>ر ال بخت آلاً شب معراج مكمرب تعاكرين ككسارك ذاتِ پاک خدا شب معراج سيركروائن اينے بنندہ تحو بهر تعی رب کی رضا شب معراج دىكھىں آيات كر تبرالكبرى اینا کن*دها دیا شب معراج* عرشس کے یاس روح عوت بھی

راز قدرت كفكا شب معراج سیر جنت کیا تعکک د یکھے عرمش کئی نوتس ہوانشب معراج چوم کران کے یا ہے اقدس کو أدن منى تحبا شب معراج دیکھتے ہی حبیث کورپ نے ان کے سرپر کسجاشب معراج تَحَابُ تُوكسينُ لا طُرَة إعزارَ روبرو تھا خدا شب معراج حق نے مُنازَدہ کا کرنندوہ ہی تورس توركا تتب معراج ومل کریشوق عرش نے دیکھیا یون بوا سامناس*ت معراج* راز کے سادے انھو گئے پرھے ابنیاُمت کی مففرت جاہی اس کا مرّده ما سّب معراج اپنی معراج بندگی ہے نماز رك تحقر دما شب معراخ أن كالموزكا بحبيا شب معراج بيتِ مقدس ميء شوخت مي التحيأت والصلاة ومسلام بالمي سنكره سنب محسراج دیکھتے ہی رہیے کلسیم اللہ ہے۔ ناز کرتاہے شافنب چشتی حباؤة تتى نبلا يشب معراج يهرقفس ولكماشب معراج

خدا خود می کتاب نعت رسول ا کلک کا وظیفہ سے نعتِ رسول<sup>م</sup> تونيبون كا أسواب نعت رسول یہ قرآں کے یاروں کی عظمت نی سے ومي الك شمع ہے نعتِ رسول ا ۔ حرارت سے ایمال کی جیسے دلول میں وہ رحمت کا دریا ہے تعتِ رسول یہ کونین سجے سے ہوتے ہیں سیراب نماذكا جرچاہے نعتِ رسول ا ازل سے ابدتک انہیں کے ہیں تغفے ہمالا و کسیلہ ہے نعتِ رسول م خدا کک رسائی ہوئ سم کو آ سال وہ اپنا اتا تہ ہے نعتِ رسول یری ہے قیامت میں کام کم نے والا وه بن نے بھی لکھا سے نعتِ رسول ا اسے فرازی کا زمینہ ملے وہ جو کوئی پرطفتاہے نعتِ رسول م م ریان خود اس پیموتا ہے تحسالتی وہ بن کا سہالا ہے نعتِ رسول یهان کامرانی و مان سسر نروی خلاكما لجى منتاب نعت رسول حلیں طینے والیے وہ اکن مسے مقدر وی ایک موزی اسے تعت رسول بوبحتار باسع مجبكا رسع سكا جنان كا قبالاس نعت سطلم وہ متاعرہے خوش نخت جس نے لکھا تقلاہے جو سنتا ہے نعتِ رسول ع سعادت سراسسيد نعت تحالى غوں کا ماواہے نعت رسول م دل وجان کی ہے مرتب راسر عجب اک نقال ہے نعتِ رسول م نوا اور لائک بھی اسکے مشتاق . وہ حب کا نقیب سے نعیت رسول أسے لاڑجٹہ كوئ عم ہوگا والمحلوات تعت رسول مرا ف کر نوان ہوتی ہے اسسے که اس کا وظیفہ سے نعتِ رسول بهت ناز كرتاب اقتب سالمتر

386 سلام تحضورك وركونين كى التوليوك مخرع و مصطفط سسلام علیک جال نورخدامجتنی میسلام علیک رسول وبن تميس مرحبا سلام عليك عِيبُ مِرْتُ جُلِّ وَعَلَى سَلاهُ عَلَيكَ خلائے ممکو بنایا ہے نوٹ اسمی وه ما ج تحتم تبوت سحا سلام علسك و فالطبيخ مين و اللِّ بيت بوك بقول حَلَّ وْصَالِي آبِ صَاحِب تولاك نفور ایب کے درکے کھکاری سمس دقمر تمهالا دامن نسبت ہماری دولت ہے ۔